

# 

زتيب

جناب **خلیل احدرانا (جهانیا**س)

ناشر مرکزی مجلس رضا B-19 جاوید پارک شاد باغ کلا ہور مسلم کتا بوی ، سمج بخش روڈ در بار مار کیٹ لا ہور

## امام احدرضا "علائے شام" کی نظر میں

ال عالية عراق المالية عراق المالية الم

زتيب خليل احمدانا

بحداللہ حضرت شخ امام احدرضا قادری الہندی محدث بریلوی قدس سرۂ العزیز کے علم وضل کا شہرہ صرف برصغیر پاک و ہندہی میں نہیں ہوا بلکہ عرب مما لک حجاز مقدس،عراق بمصر،شام،مراکش،فلسطین وغیرہ کے بڑے بڑے بوئے علماء ومشائخ نے بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کیا، آپ کے علم وضل کو تسلیم کیا اور آپ کوشان وار القاب سے یاد کیا، چنا نچے ورج ڈیل میں ان عرب ممالک میں سے '' ملک شام'' کے جید علماء کا تعارف اور امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے تا مرانام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے تا مرانا کے جاتے ہیں۔

شيخ امين السفر جلاني ومشقى رحمة الله عليه

حضرت علامه شخ امين بن محربن فليل وشقى حفى الشهير سفر جلانى رحمة الله عليه وشق مين پيرا بوئ علوم كثيره كه مامر، عربي كمشهور شاعر اور اجل عالم دين سخه و رشق كي مشهور تاعر اور اجل عالم دين سخه و رشق كي مشهور ، جامع السنجقد ال "كام اوراى جامع مين درس ديا كرتے تھے آپ كي تصانف مين "القطوف الدانيه في العلوم العثمانيه"، "الكوكب الحثيث شرح درة الحديث في مصطلح الحديث "،"العقد الوحيد شرح النظم الفريد في علم التوحيد "،"المنظومة المزهيه في الاصول الفقهيه" اور "عقود الاسانيد في مصطلح الحديث "مشهور الاصول العديث" مشهور

باسمه تعالى الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله (سلماء الماثاعت تمرم)

نام کتاب "اهام احمد رضا" علمانے شام کی نظر هیں ترتیب الله احمد رانا (جہانیاں منڈی) مغلت ۱۹۳۰ منٹری صفحات ۱۹۳۰ منٹری کیوزنگ سام کی نظر میں مغلب احمد رانا (جہانیاں) مغلب الله علم ۱۳۳۵ ماریخ اشاعت مغبان المعظم ۱۳۳۵ ماریخ اسلام جون ۱۹۰۳ء تعداد دو ہزار منائل ہور مرکزی مجلس رضا کا ہور شام میں مطالعہ 20 روپے کے ڈاک کمک بھیج کر طلب کر بھتے ہیں مثالعہ 20 روپے کے ڈاک کمک بھیج کر طلب کر بھتے ہیں مثالعہ 20 روپے کے ڈاک کمک بھیج کر طلب کر بھتے ہیں

ملنے کا پتا 19-B جاوید پارک شاد باغ 'لا ہور مسلم کتا ہوی ، گنج بخش روڈ 'در بار مار کیٹ لا ہور 4477511-0321 اس کے بعد آپ جامعہ ازھر(قاھرہ مھر) آگئے اور پانچ سال تک یہاں

کے علاء کی صحبت اختیار کی تعلیم مکمل کر کے آپ ومشق لوٹ آئے اور''جامع درولیش
پاشا'' میں فقد خفی کی تعلیم دینے گے بعد میں اسی جامع میں شخ الحدیث کے منصب پر
فائز ہوئے۔اسی دوران آپ نے ترکی، ہندوستان، ایران، بخارا، یمن اور دوسر کے
کئی مما لک کا دورہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران مملکت عثانیہ نے آپ کو'الے کلیة
الصلاحیة القدیس الشریف (فلطین)''میں منصب قضا قاور مدرسین کی تربیت
کے لئے متعین کیا، یہاں آپ بردی دلجمعی سے کام کرتے رہے جتی کہ اگریز حکومت
نے مملکت عثانیہ کے زوال کے باعث اختیام جنگ سے پھے عرصہ قبل اس یو نیورٹی کو
بند کردیا۔ بایں وجہ آپ دمشق واپس آگئے تو حکومت شام نے آپ کوسرکاری اداروں
میں عربی زبان کے شخط وفروغ کے اہم کام پر مامور کردیا، جس ادارہ میں آپ کام
میں عربی زبان کے شخط وفروغ کے اہم کام پر مامور کردیا، جس ادارہ میں آپ کام
میں عربی زبان کے شخط العلمی العوبی 'مقا۔

ا ۱۹۲۳ء میں دشق کے مشہورادارہ ' معھد الحقوق العربی' میں اصول فقہ کی تدریس آپ کوسو نبی گئی۔ ۱۹۲۵ء میں چند ماہ لبنان میں قیام کیا، پھر اردن آگئے، یہاں ہے' دار السمعیلمین ' القدس شریف (بیت المقدس) میں تدریس کے لئے چلے گئے۔ ۱۹۲۹ء ملہ مکر مہ میں تدریس پر مامور رہے، اس کے بعد آپ ہندوستان کے شہر مہبئی میں ' مدارس الفلاح' کی تاسیس اور نگرانی کے کام پر مامور ہوئے، بالآخر آپ ومشق واپس آگئے، یہاں پر '' جامع مسجد حضرت زید بن مامور ہوئے، بالآخر آپ ومشق واپس آگئے، یہاں پر '' جامع مسجد حضرت زید بن فابت رضی اللہ عنہ' اور محلّہ القنوات میں واقع '' جامع التعدیل' میں مستقل تین سال تک وعظ و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اس قرمہ داری میں اپنی وفات سے قبل تین دن کے سوابھی ناغہ نہ کیا۔

حضرت شیخ امین سویدعلیه الرحمه کا شار دمشق کے کبارعلاء میں ہوتا ہے،آپ کو

بیں۔۱۳۳۵ه/۱۹۱۹ءیں دمشق میں وفات پائی۔ (۱)

آپ نے امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ الله علیہ کی تصنیف 'السدولة المسكیه'' پردرج ذیل تقریظ تحریفر مائی۔

دوسیں نے اہم کتاب (الدولة المكية) مطالعدى، بيابل ايمان کے عقائد كا خلاصہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے ند جب كى مؤيد سسسسرسالد ندكورہ مؤلفِ علامہ، مرشد فہامہ شخ احمد رضا خال ہندى كى عظمتِ شان پر گواہى دے رہا ہے، اللہ تعالى آخرت میں حضور عليه الصلوة و السلام کے جھنڈے تلے ان كو اور جم كو جمع فرمائے، آمين (١٣١٢م مرسم ١٩١٣م) (١)

شخ محرامين سويد دمشقي رحمة الله عليه

علامہ، فقیہ، اصولی، صونی کامل، امام لغت الشخ محمد المین بن محمد الد المعروف 'سوید' رحمۃ الله علیہ ۱۲۵ الله ۱۸۵۵ء میں دمشق کے ایک تاجر اور زراعت پیشہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ اس وقت دس سال کی عربیں سے کہ آپ کے والد سفر حج میں انقال کر گئے، آپ کے جچانے آپ کی کفالت کی بخصیل علم کے لئے آپ جن علمائے شام کی خدمت میں حاضر ہوئے' ان میں سے چندا کید کے اسائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت شخ عبد الغنی الحمید انی رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ یوسف السمارہ رحمۃ الله علیہ، محدث شام علامہ شخ بدرالدین الحسنی رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ ابوالفرج الخطیب رحمۃ الله علیہ، محدث شام علامہ شخ بدرالدین الحسنی رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ البوالفرج الشعلیہ، حضرت شخ البوالفری رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ البولئری العطار رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ البولئی۔ الله علیہ، حضرت شخ البولئی۔ الله علیہ، حضرت شخ البولئی۔ الله علیہ، حضرت شخ المونی عیسی الکردی رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ المونی عیسی الکردی رحمۃ الله علیہ، حضرت شخ المطیب رحمۃ الله علیہ۔

علم اصول فقه، تو حيد، تصوف، اساء الرجال مين يكتائي حاصل تقي، آپ شيخ اكبرمجى الدين ابن عربي رحمة الله تعالى عليه كي مشهور كتاب "فتو حات مكيه" كي عبارات كو برئ عمد گي اور كلام بليغ سيه حل فرمايا كرتے تھے، آپ كو بہت سے مشائخ وعلاء نے اپنی اپنی اجازات سے سرفراز فرمايا، ان ميں حضرت شيخ ابوالها من محمد بن خليل قاو فجی از ہری رحمة الله تعالى عليه (متوفی ١٣٠٥ه) اور حضرت شيخ ملامحمد فيضی البغد ادى مفتی بغداد رحمة الله تعالى عليه في البنال بين -

شخ امین سویدر حمة الله علیه بهت بودے عابد و زاہد، متواضع، شہرت سے متنظر انسان سخے، اولیاء کرام سے بہت عقیدت رکھتے سخے، اور مسافتیں طے کر کے ان کی زیات گاہوں پر جانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ بلادشام میں ' محافل صلاۃ النبی صلی الله علیہ وسلم' کے بانی عالم کبیر، ولی کامل حضرت شخ عارف عثمان خفی نقشبندی رحمۃ الله علیہ (التوفی ۱۹۲۵ء) فرماتے ہیں کہ شخ امین سوید علیہ الرحمہ ملک شام کے قطب سخے۔ علیہ (التوفی ۱۹۲۵ء) فرماتے ہیں کہ شخ امین سوید علیہ الرحمہ ملک شام کے قطب سخے۔ آپ کے مشہور تلا مذہ میں سے چند ایک بیہ ہیں۔ شخ ابوالحیر المید انی وشقی نقشبندی رحمۃ الله علیہ (متوفی ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۷۱ء) فقیہ خفی شخ عبد الوہاب دہس وزیت الله علیہ (متوفی ۱۹۲۹ء) فقیہ خفی شخ مجد الہاشی المالی الحسی رحمۃ الله علیہ (متوفی ۱۹۲۱ء) السید الشخ مجد الله علیہ (متوفی ۱۳۹۳ھ/ ۱۳۹۱ھ/ ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء)، دار الفتوی ہیروت کے امین خاص حضرت شخ مجد العربی العزوزی الفاسی رحمۃ الله علیہ کو بھی کمی رجب المرجب ۱۳۳۳ھ کو سندا جازت عطافر مائی۔ اس اجازت کا کمائی درج ذبل ہے!

بسم الله الرحمٰن الرحيم ''تمام تعريفيں الله تعالىٰ كے لئے جس نے تمام كائنات كو اپنی وحدانيت سے آگاہ كيا اور تمام عوالم نے مختلف زبانوں ميں جس كی

الوہیت کی گواہی دی، اور درود وسلام تمام جہانوں کے سردار، منتخب جماعت اور جنت عدن کے کشن کامل حضرت سید نامحر صلی الله علیه وسلم پر جو وجود کا کنات کا مرکزی نقط اور ہر موجود کا سبب اعظم ہیں، نیز آپ کی آل اطھار اوراصحاب اخیار پر۔

ب شك ميس نے اخى فى الله، مرد كامل، عالم باعمل، عدة القصلاء والنبلاء السيدمحمد العربي ابن السيدمحمد المصدى بن العلامه، أمحقق سيدى السيد محمد العربي الزرهوني العزوزي الفاسي كوان تمام علوم كي اجازت دي جن ميس مجھےعطا ہوئی، جھے سے ان کاروایت کرنا درست ہے، نیز جن علوم کی نسبت میری طرف درست ہے، میں نے انہیں اجازت دی کہوہ جس کوان علوم کا اہل جانیں اے اجازت دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے مشائخ اعلام، عدة مراجع الاسلام (جن كے تذكرے سے سند ميں طوالت ہوگئ ان میں ہے) سیدی العلامہ، ذو الفتح الاقدی، العارف باللہ الشيخ محمہ القاوفجي الطرابلسي، حادي على العلوم سيدي الشيخ محمد الطنطاوي، نيز جن كي شهرت ونضیلت اقطار عالم میں سورج کی شعاعوں کی طرح بھیلی مفتی بغدادسيدي الشيخ محرفيضي الزهاوي، جن كي سندين اور ثبوت محتاج تعارف نہیں ہیں، اور میر کہ میں انہیں اور خود کو الله عظیم کے تقوی وطاعت کی وصيت كرتا ہوں اور ہميشہ ظاھر وباطن ميں ذكرالہٰی کی تلقین كرتا ہوں ،اور تمام احكام اسلاى كى بجا آورى كاحكم ديتا مول تاكديداخلاق عاليد كاعلى زبورس آراسته مول اوراوصاف جميده سے بلندمقام يرفائز مول اوربيك انہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسے مقام پر نہ دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے، اور بھی اس مقام سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم فر مایا ، اور

''ملامہ کبیر، فہامہ شہیر، محقق و مدقق کامل شیخ احمد رضا خال کی تالیف
''الدولة المحکیہ بالممادة الغیبیہ ''مطالعہ کی، میں نے اسے ایک
ایساعظیم الشان سابیہ دار درخت پایا جواپنے دامن میں مذہب اسلام کا
جو ہر سمیٹے ہوئے ہا درایک چمن جوعقا کدائل ایمان کا نچوڑ ہے۔
جو ہر سمیٹے ہوئے ہادرایک چمن جوعقا کدائل ایمان کا نچوڑ ہے۔
ب شک علم ذاتی محیط، اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے مخصوصین کوایسے علم سے آگاہ کرنا جس سے وہ پہلے نا آشنا تھے، ایسی
بات ہے جس کے جائز اور واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، بیعلم ذاتی
منہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر موقوف ہے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کوایسے علوم سے مطلع کیا جو آپ کے لئے خاص ہیں اور
آپ کے سواتمام کوایسے علوم سے مطلع کیا جو آپ کے لئے خاص ہیں اور

(١/رئيّ الْأَنْي ١٣٦١هـ/١٩١٦)"\_(ملخساً) (٣)

علّا مهشّخ سیدمحرتاج الدین حسنی دمشقی رحمة الله علیه (سابق صدرجمهوریشام)

حضرت علامہ صوفی شیخ محمہ تاج الدین بن محمہ بدرالدین بن بوسف الحسنی
المراکشی ثم الدمشقی رحمہما اللہ تعالیٰ علیہم ۲۰۰۱ه/۱۸۹۰ میں دمشق میں پیدا ہوئے اور
المراکشی ثم الدمشقی رحمہما اللہ تعالیٰ علیہ ۱۳۵۵ میں دمشق میں پیدا ہوئے اور
العلماء علامہ شیخ بدرالدین حسنی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۵۴ه/ ۱۹۳۵ء)
(۵) اوران کے تلاندہ سے حاصل کئے ۔۱۳۳۱ه/۱۹۱۱ء میں مدرسہ سلطانیہ دمشق میں
علوم دینیہ کی تدریس کے لئے تقرر ہوا، اور مجلس اصلاح المدارس کے رکن ہے ۔عہد
عثانیہ میں شام کی یارلیمنٹ کے رکن رہے،۔۱۳۳۵ه/۱۹۱۹ء میں 'اخبار شرق' کے
چیف ایڈ یشر ہے، فیصل (سربراہ شام) کے دور میں شام کی کانفرنس کے رکن منتخب

اس بات کی بھی تلقین گرتا ہوں کہ بیعلوم دین اور ائمہ هد کی رضوان اللہ تعلیم دین اور ائمہ هد کی رضوان اللہ تعلیم و تدریس ہے بھی الگ نہ ہوں، اور بیا کہ بیجھا پئی جلوتوں، خلوتوں اور نیک دعاؤں میں بھی نہ بھولیں۔اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کی توفیق دے۔اے اللہ! تو قبول فرما۔

میسند، محتاج الی اللہ تعالی محمد امین الشھیر سوید عفی عنہ نے کیم رجب المرجب سوید علی عنہ نے کیم رجب المرجب المرجب الحکی ہے۔

تصانف ين ا-تسهيل الحصول على قواعد الاصول

۲- رسالة فی نحو (یا یک مخطوط ہاں کا ایک صفحان تو اعدو ضوالط پر مشتمل ہے جو علم اصول فقد میں بنیادی حثیت رکھتے ہیں، اس رسالہ میں ایک مقدمہ شامل ہے جو مبادیات علم کے ضروری مبحث پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ سات مقالات اور ایک اختیا میہ جو ان عقائد واخلاق کے بیان میں ہے جن کو اپنانے سے زہدو تصوف جیسی صفات کو جلائی ہے۔

۳-عبلوم القرآن واصوله (پیرسالهام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه کی کتاب''الانقان'' کا اختصار ہے )۔

٣-رساله في تاريخ القدس . الله الله الله الله

۵-تلحیصات ( اے آپ نے ادارہ 'معھد الحقوق العربی' 'کے زمانہ تدریس میں تصنیف کیا)۔

۲۰ رشوال ۱۳۵۵ه/۱۹۳۲ء کووصال فر مایا اور دمشق کے مشہور قبرستان ' باب الصغیر'' میں دفن ہوئے۔ (۳)

آپ نے امام احدرضا خال حفی قادری برگاتی رحمة الله علیه کی شهره آفاق کتاب''اللدولة المحیه''پرورج ذیل تقریظ تحریفر مائی۔

#### شنخ محمر بن احمد رمضان شامی رحمة الله علیه

حضرت شخ محر بن احمد رمضان الشامی المدنی الشافل رحمة الله علیه مدینه منوره کمتاز ادیب سخے، آپ کی اشعار عوام میس زبان زدعام سخے۔ آپ کی تصانیف میس "صفوة الادب" ' مختارات شعر و موشحات ' مناجات الحبیب فی الغزل والنسیب ' ' ' شعری دیوان' ' ' ' تنبیه الانام فی ترتیب الطعام' 'اور ' مسامرة الادیب' ( رتصنیف آپ نے بروز جمعر جب ۱۳۳۰ اصلی کمل کی ) آپ کی تمام تصانیف طبح جوچی ہیں۔ ۱۳۳۰ اصلی ۱۹۲۱ عے بعدوفات یا کی۔ (۸)

آپ نے امام احمد رضا خال رحمة الله عليه كي تصنيف "الدولة السمكيه" بر درج ذيل تقريظ تحريفر مائل -

"السه اله مين جب زيارت كاراد عديد منوره حاضر بواتو بعض نضلاء نے حضرت علامه ام احمد رضا خال بندى كى تاليف الله ولة الممكية ہے آگاه كيا، ميں نے بيركتاب مطالعه كى اوراس كوسن بيان اور پختگى برهان ميں آفتاب كى مانند چكتا پايا، بيد هقيقت صاحب بصيرت الله دل اور اور الل تقوكى پر پوشيده نہيں ۔ علامه موصوف نے خالق اور مخلوق كے علم كاعمده طريقے سے فرق بيان كرديا جو مين حق ہے ۔۔۔۔۔الله تبارك و تعالى مؤلف علامه كو جز ائے خير عطا فرمائے اور علماء الل سنت و جماعت كى تائيد فرمائے اور جم كو ان لوگوں ميں كرد سے جوسن كر اچھى باتوں يرعمل كرتے ہيں، آمين!" (ملخصاً) (٩)

شیخ محمدعطاءاللّٰدا فندی اکسم حنفی دمشقی رحمة اللّٰدعلیه بحرانعلوم مفتی شام حضرت شیخ محمدعطاءالله بن ابراہیم بن یاسین اکسم علیم ہوئے۔۱۹۲۰ء میں فیصل الملک نے محکم تعلیم کا ڈائر یکٹر مقرر کیا، اوقاف وفتوئی، شرعی عدالت اور حجازی خط کے دفاتر اس کے تحت تھے۔۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۳ء تک ملک شام کے عہدہ صدارت پر فائز رہے۔ دہشق میں پیر کے دن ۱۹۴۶م الحرام ۱۳۲۲ اھ/ سار جوری ۱۹۳۳ء کووفات یائی۔(۲)

آپ نے امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرهٔ کی شهره آفاق کتاب "الدولة المكيه" بردرج ذیل ایمان افروز تقریظ کھی۔

" اسساه میں جب وشق سے مدیند منورہ حاضر ہوا اورسیدالعالم صلی الله علیه وسلم کی چوکھٹ کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو مجھے الدولة المكيه كمطالعك ليكماكيا يناني من فاس كتاب كواس طرح مضطربانه ويكها جس طرح دوست دوست كوجدا ہوتے وقت و کھتا ہے، میں نے اسے بے مثل پایا، اس کی صداقت بیانی اوراستقامت نشانی روش بے ....ایما کول نہ ہو کہاس کتاب كے مؤلف بڑے صاحب فضل مولانا فین احدرضا خال ہیں جواہے ہم مثلوں میں بہترین اور قدرومنزلت والے ہیں، الله تعالی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن حضورسید الانبياء صلى الله عليه وسلم ك جهند على جمع فرمائ ، آمين! میں نے چندوجوہات کی وجہ سے تقریظ میں اختصار کو پیش نظر رکھا، پہلی بات سیکہ مؤلف کے اوصاف تفصیل وتطویل سے بے نیاز ہیں، دوسری بات سے کہ میں دیار حبیب صلی الله علیه وسلم سے جدا ہور با ہوں، آئکھیں اشکبار ہیں اور بیتقر <u>پظ</u>الکھ رہا ہوں۔

(٩روها الأناس ١٩١١ه ما ١٩١١ه) ملخساً (٧)

القعده ۱۳۰۴ه کواپنے جد المجد حضرت شیخ حامد رحمة الله علیه (متوفی ا کااه) کی روایات اور شیخ عبدالرحمٰن الکز بری رحمة الله علیه (متوفی ۱۲۹۲ه) کی سندوں کی اجازت دی حضرت شیخ اکسم علیه الرحمه، شیخ برهان السقالمصر کی رحمة الله علیه اور شیخ حسن العدوی الحمز اوی المالکی المصر کی رحمة الله علیه (متوفی ۱۳۰۳ه) سے روایت بھی کرتے تھے۔

آپ نے اپنی زندگی میں عبادت گذاری اور خشیت الہی کا وافر حصہ پایا ،الله رب العزت کے خوف سے بہت گریہ کنال رہتے ، تلاوت قر آن مجید کثرت ہے كرتے، آخرى عمر ميں قرآن كريم حفظ كرليا تھا، حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ير کشت سے درود شریف پڑھتے ، فج کے موقع پرشخ حرم نبوی کی اجازت سے اپنے رفیق خاص شیخ عارف عثان حفی نقشبندی دشقی علیه الرحمه (متوفی ١٩٦٥ء) کے ساتھ مسجد نبوی ذادها الله شرفا میں کئی کئی طویل راتیں بحالت قیام شب بیداری کرتے۔آپ نے تین بار حج کی سعادت یائی،اولیاء وصلحاء کے مزارات کی زیارت كرتے ،خصوصاً حضرت شیخ ارسلان وشقی رحمة الله علیه کے مرقد یاک كی زیارت روزاندون میں تین بار کرنا آپ کامعمول تھا۔ آپ نے جب امامت وتدریس کا وظیفہ ا پنایا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جومحلّہ عقیبہ میں حبشیوں کی ایک تنگ گلی میں تھا یر مطانا شروع کیا، پھرآپ جامع معجداموی کے قریب منتقل ہو گئے اور وہاں اپنے گھر میں پڑھاتے رہے، بعد میں محلّہ مئذ نہ شرقیہ میں اپنی قائم کردہ معجد میں، اس کے بعد "جامعه يلبغا" بين، پهرجامع تورالدين شهيديس اور پهرمدرسة" سميساطيه" دمشق میں مذریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے، ۱۹۱۸ء میں ملک فیصل کی حکومت نة آب كودشق كمشهورمدرسه "المسكتب العنبو" بين مفتى شام كمنصب ير

الرحمه ١٢٦ه م ١٢٦ه ميل دمشق ميل بيدا موك ، اگر چدان كآبا و اجدادشام كه دوسر عشر محمل حلى تقد من كانعليم حفزت شخ عبدالخي ميداني دوسر عشر محمل حلى تقد من كانعليم حفزت شخ عبدالخي ميداني دمشق حفى رحمة الله عليه (متوفى ١٢٩٨ه ) مؤلف كتاب (شسر ح عقد مده و حسو الحداويد، كتباب البلباب في شرح الكتاب، شرح قدوري، شروح و رسائل في المصرف و التوحيد وغيره) سي حاصل كي، آپ بفته ميل دودن پا بياده سنگلاخ بها رئي راسته طي كريسين پر هند كه لئي جات ، ان كي علاوه آپ بياده سنگلاخ بها رئي راسته طي كريسين پر هند كه لئي جات ، ان كي علاوه آپ ميل دورت شخ عبدالله سكري، شخ عبدالله عبدالله سكري، شخ احمد طبي اور شخ محمد طعطاوي عليهم الرحمه سي مي كسب فيض كيا حضرت شخ سليم العطار وشقى رحمة الله عليه كي صحبت ١٢٩٠ه سي ان كي وفات ١٩٠٨ه هند كسلسل التزام كيمياتها اختيار كي -

شیخ اکسم علیه الرحمه نے ان مشاک سے متعدداورادووظا کف کی اجاز تیں بھی حاصل کیں، شیخ ابراہیم ابوشامات علیه الرحمدے "الصلواة الطبیة" (درودشفاء) کی اجازت حاصل کی، درودشفاء بیہ ا

"اللهم صل على سيدنا محمد طِب القلوب و دوائها، و عافية الابدان و شفائها، و نورالابصار و ضيائها، و علىٰ آله وصحبه و سلم''

آپ کے استاذ مکرم عبداللہ یہ السکری رحمۃ اللہ علیہ نے ''حدیث مصافی''کی اجازت مرحمت فرمائی جے وہ شیخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، نیز اس کو آپ نے اپنی مشہور کتاب'' شبت''میں شیخ شاکر العقاد المالکی المصر ی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی ۲۰۲۱ھ/۸۸۷ء) سے روایت کیا۔

حضرت شيخ سليم العطار ومشقى رحمة الله عليه (متوفى ١٣٠٥ه) في ١٥١رزى

فتوی نولی میں آپ نے بہت عمدہ مقام پایا اور اس میں دیانت وامانت کو اپنائے رکھا، آپ اعلی اخلاق اور اوصاف حمیدہ سے متصف پر ہیز گار عالم دین تھے، ہمیشہ رضائے اللی کے جو یاں رہے، امراء و حکام کو برابر نصیحت کرتے ، حکومتوں اور سر براہان حکومت کے تغیر و تبدل کے باوجود انہیں ہدایت کرتے۔

حضرت شیخ عطاء آفندی علیہ الرحمہ طلباء کو پڑھانے میں بڑے حریص واقع ہوئے تھے، اپنے درس کے طلباء کو تقیہ، صدیث، فقہ، صرف، نحو، تو حید، اصول وفرائض اور منطق جیسے مختلف علوم کی تعلیم دیتے، ہمیشہ کتاب کے اسباق کا مطالعہ کرکے پڑھاتے، دوران اسباق سلف صالحین، اولیائے کرام، اور خصوصاً اپنے مشائخ کے واقعات ومنا قب بیان کرتے، آپ کے پڑھانے کا اسلوب بیتھا کہ عبارت کی صرفی خوی وجوہات بیان کر کے اس کی تحقیق کرتے پھر طلباء کے سامنے پڑھتے اس کے بعد آپ کے تعمل موریت دشقی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۹۲۹ء) اس کو دہراتے جن کتب کا آپ درس دیتے تھان میں سے بعض بی بیں!

الدر مع حاشيه ابن عابدين ـ الاشباه والنظائر ـ ملتقى الابحر ـ الدرر شرح الغرر ـ شروح المنار ـ كشف الاسرار ـ الهداية . فتح القدير (شرح الهداية) ـ تفسير البيضاوى ـ تفسير الصاوى ـ شرح الاشمونى على الفية ابن الصاوى ـ شرح مشكاة المصابيح ـ شرح الاشمونى على الفية ابن مالك . حاشية الصبان على شرح الاشمونى ـ مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ـ السراجيه مع شرحها، وعليها حاشيه الفنارى ـ الحكم العطائية ـ السلم لايسا غوجى ـ بعض شروح السلم ـ شرح المراة للازميرى (في اصول) ـ شرح القطب على الشمسية ـ للازميرى (في اصول) ـ شرح القطب على الشمسية ـ آپ كتلانده كي تعداد كثر مينين ـ

شخ ابوالخير ميدانى، شخ عارف الدورى، شخ عبدالوهاب دبس وزيت، شخ عبدالرهانى، شخ عبدالقادر عبدالرهانى، شخ عبدالقادر عبدالراق الحفار، شخ عبدالقادر الاسكندرانى، شخ احمدالقاسى، شخ شفق الخولندى، شخ عبدالحلى، شخ عبدالجليل البهنسى، شخ مصطفح تقى الدين، شخ عبدالحميد كيوان، شخ صحى قوتلى، شخ حمدى الاسطوانى السفر جلانى، شخ سيف الدين، شخ عبدالحميد كيوان، شخ صحى الوستاذ محمد الدين، شخ المنافى، الاستاذ طليل مردم بك، الاستاذ محمد المجندى، شخ المقر كا المقر كاعبدالله المنجد.

ورس وتدريس ميس مشغوليت كى وجه ب آپ تصنيف وتاليف كى طرف زياده توجه ندو سكے، چندتاليفات كنام بياس فصل الخطاب في المراة ووجوب الحجاب (طبع في دمشق)، رسالة في مصطلح الحديث (مخطوطه)، الدر المنثورة في الاور ادالماثورة، الاقوال المرضية في السرة على الوها بية (يدونول كايس يجاا ١٩٠١ء ميس معر ت شائع بوكس، كواله، فهرس دار الكتب المصرية طبح ١٩٢٣ء ح ١٩٥١)

شیخ عطاءالکسم آفندی • ارجمادی الاول ۱۳۵۷ه / ۱۹۳۸ء کوفوت ہوئے اور مفتی دمشق شیخ اساعیل الحا یک کے مقبرہ واقع باب الصغیر میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی قبریرانوار کے پیچھے فن ہوئے۔(۱۰)

امام احدرضا محدث بر نلوی قدس سرهٔ کی تصنیف 'الدولة المحیه '' پر آپ نے درج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

'' کتاب دولۃ مکیہ مطالعہ کی ، یہ سیدھی راہ دکھانے والی ہے اور قرآن وحدیث واقوال سیحے پر مشتمل ہے، مؤلفِ علا مہ حضرت شیخ احمد رضا خال کو اللہ تعالیٰ خوب خوب نوازے اور ان کا فیض عوام وخواص پر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے، انہوں نے اچھی تحقیق کر کے عوام کو فائدہ آپ نے امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرهٔ کی تصنیف "السدولة المحدد" پر درج ذیل تقریف تر مائی!

"باغ وبهار، بے مثل کتاب الدولة المعکیة کے مطالعہ سے مخطوط ہوا، میری معرفت میں اضافہ اور میرے قلب میں پختگی پیدا ہوئی، یہ کتاب مؤلف علا مہ کے معارف نقلیہ وعقلیہ اور شریعت محمد یہ کے اللہ تعالی اسلام میں ان جیسے علماء لئے ان کی غیرت پر گواہ ہے، اللہ تعالی اسلام میں ان جیسے علماء بکثرت پیدا کرے جو ہدایت وارشاد کے لئے آفتاب بن کر چیکیں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ حضرت علا مہا حمد رضا خال کو اپنی عنایت اور حضور علیہ الصلاق والسلام کے فیل رہتی دنیا تک سچائی پر قائم رکھے اور یہ باطل کو مناتے رہیں اور حق کو ثابت کرتے رہیں، آمین! '(سلھ)

(١١/٥٥١١١١١٥)(١١١)

شیخ عبدالحمیدالبری العطارالشافعی الدمشقی رحمة الله علیه شیخ عبدالحمیدالبری العطارالشافعی الدمشقی رحمة الله علیه شیخ عبدالحمید بن محمدادیب البری العطارالشافعی رحمة الله علیه دمش كمشهور علیاء میں سے تھے، (حضرت سیدنا ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه کی اولا وحرب میں بری اور مندمیں صدیقی کہلاتی ہے) ۱۳۳۳ ھے/ ۱۹۱2ء میں دمشق میں وفات پائی اور مقبرہ الدحداح میں شیخ البری العطار رحمة الله علیه کی قبر مبارک کے قریب وفن موسے در ۱۲)

آپ نے امام احمد رضا قادری رحمة الله علیه کی تصنیف "السدولة السمکیه" پردرج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

"میں ماہ رئے الاول ۱۳۳۱ ھیں سیدالموجودات، اشرف المخلوقات کے دربار میں بقصد زیارت حاضر ہوا تو مجھے حرم شریف کے خدمت پہنچایا ہے، اللہ تعالی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہماری اور ان کی مدوفر مائے اور حسنِ خاتمہ فرمائے ، آمین!' (ملخصاً) (رئیج الاوّل ۱۳۳۳ه/ ۱۹۱۵ء) (۱۱)

شیخ محربن علی آفندی الکیم وشیقی رحمة الله علیه
شیخ محربن علی بن سعیدالشهر الحکیم رحمة الله علیه تیرهوی سدی کی آخری تهائی
میں دشتی (شام) میں بیدا ہوئے، آپ کا خاندان علم طب وحکمت میں بہت مشہورتھا،
آپ کے والد ما جداور جدا مجد طب قدیم کے شعبہ سے وابسة اور ماہر سے، ان بزرگوں
کی نسبت سے آپ کا لقب بھی ' حکیم' مشہور ہوگیا، طلب علم کے لئے حضرت شیخ طاہر
الجزائری رحمة الله علیہ، محدث کبیر شیخ بدرالدین حنی وشیقی رحمة الله علیه (متوفی
الجزائری رحمة الله علیه، محدث کبیر شیخ بدرالدین حنی وشیقی رحمة الله علیه (متوفی
الحزائری رحمة الله علیه، محدث کبیر شیخ بدرالدین حنی وشیقی رحمة الله علیه (متوفی محدم)
محدت اختیار کی بخصیل علم کے بعد طریقه شاذلیہ سے نسبت کی۔

حضرت نیخ اکلیم علیہ الرحمہ نے علم لغت، ادب، انشاء پردازی، صرف، نحو، منطق اور علوم عصریہ میں کمال حاصل کیا، ومثق کے مشہور مدرسہ 'الریجائیہ' میں تذریس کے لئے مقررہوئے ،تعلیم و تربیت کے اسلوب اور عمدہ طریقہ سے اسباق کی شرح میں منفر دمقام رکھتے تھے، مدرسہ ریجائیہ سے علاء ومشائخ کی الیی پُرٹور جماعت اُم فی جو کتاب زمانہ کے مشاهر میں شار ہوئے، آپ نے اس مدرسہ کے طلباء کے اُن وَ وَ کتاب زمانہ کے مشاهر میں شار ہوئے، آپ نے اس مدرسہ کے طلباء کے اذبان وعقول کی خوب آبیاری کی اور انہیں اخلاق فاضلہ کے زیور سے آراستہ کیا، آپ عظیم صاحب طرز ادیب اور زمانے کے صلحاء میں سے ایک مربی، حکیم، صابر وشاکر عالم تھے، تصانیف میں 'نفصحة الروض البلیل فی در حلة القد میں و النحلیل' عالم تھے، تصانیف میں وصف قریت منین و المذبدانی (۱۳۱۱ھ) مشہور ہیں۔ "منطومة فی وصف قریت منین و المذبدانی (۱۳۱۱ھ) مشہور ہیں۔ "منطومة فی وصف قریت منین والمذبدانی (۱۳۱۱ھ) مشہور ہیں۔ استادہ کے 191ء میں ومشق میں وفات یائی۔ (۱۲)

اہل جن کے مطابق عقائد کا بیان ہے، اللہ تعالی مؤلف کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کا کلام ان کے کمال علم پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالی ان کے علوم سے ہم کومنتقع فرمائے، آمین!' (ملخصاً) (رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۰ء) (۱۷)

شخ محرسعیدالقاسمی الدمشقی رحمة الله علیه من شخ می سیدالقاسمی الدمشقی رحمة الله علیه

حضرت شیخ محرسعید بن قاسم بن صارلح بن اساعیل بن ابن ابی بکر دشقی الشهیر القاسی، المحلاق رحمة الله علیه ۱۲۹۵ه/۱۲۹۵ میں وشق (شام) میں بیدا موسے، ابتدائی تربیت والدہ ماجدہ نے کی، مشارکخ وشق سے علوم دینیہ حاصل کئے، آپ شام کے مشہور شاعر، ادیب، مورق خ، نقیہ اور عالم و فاصل شے، ''جامع حتان' وشق کے امام و خطیب تھے، کثیر تعداد میں طلباء آپ سے منتفع ہوئے، تصانیف میں ''بدائے الغرف فی الصناعات والحوف' '(آپ نے اس کتاب میں حرف و مسین' کک کھاتھا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبز اور یشخ جمال الدین قاسی نے اے کمل کیا)۔ ''تین قیصے الحوادث الیومیہ للبدیری'' ۔"سفینة قاسی نے اے کمل کیا)۔ ''تین قیصے الحوادث الیومیہ للبدیری'' ۔"سفینة الفرح فی مدا ہے و دب' ۔ الشغیر الباسیم'' ۔ ''شعری دیوان' بیت الفرح فی مدا ہے و دب'' ۔ الشغیر الباسیم'' ۔ ''شعری دیوان' بیت الفرح فی مدا ہے و دب'' ۔ الشغیر الباسیم'' ۔ ''شعری دیوان' بیت الفرح فی مدا ہے و دب'' ۔ الشغیر الباسیم'' ۔ ''شعری دیوان' بیت الفرح فی مدا ہے و دب'' ۔ الشغیر الباسیم'' ۔ ''شعری دیوان' بیت الفیصید'' مشہور ہیں۔ ۱۳۳۵ ہے ۱۹۱۵ میں وشق میں وفات یائی۔ (۱۸)

تاریخ علاء دشق میں من وفات ۱۳۳۵ ھاور ۱۳۳۷ ھاکھا ہے،معجم المدق لفین ازعمر رضا کالہ اور الاعلام از خیر الدین زرکلی میں تاریخ وفات ۱۳۱۷ھ/۱۹۰۰ء لکھی ہے جو کہ درست نہیں۔

آپ نے امام احدرضا خال محدّث بریلوی قدس سرہ کی تصنیف 'السدولة المحیه'' پردرج ذیل تقریف تحریفر مائی۔ گار حضرت علامه احمد الخطیب طرابلسی نے رسالہ (السسدولة الممکیه) مطالعہ کرایا، اس رسالے بین مشاہیر علمائے ہند میں ایک عالم حضرت علا مه مدقق ومحقق، مولی البمام احمد رضا خال نے حضور علیہ الصلاح والسلام کے بعض خصائل وفضائل واضح طور پر بیان فرمائے ہیں جن میں اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں، الله تعالی مصنف کواس کا صلاعظا فرمائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے۔ تعالی مصنف کواس کا صلاعظا فرمائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے۔ آمین!" (ملخصاً) (18)

سیخ محمد عارف بن کی الدین بن احمد استهمیر با لد حید بلجی رحمة الله علیه حضر عارف بن کی الدین بن احمد الشهیر المه حمل علیه ۱۲۹۵ ها ۱۸۷۸ ه بیس دشق میں بیدا ہوئے، آپ بلند پابیادیب اور عظیم فاضل سے، آپ کا خاندان المه حمل جی ''کے لقب سے مشہور تھا، کیونکہ سفر تج کے موقع پر شام کا محمل (ریشی) لباس پہننا ان کا معمول تھا اور ان کا بیہ معمول دولت عثانیہ سے شام کا تھا، آپ نے محد شکر آن وحدیث کی تعلیم حاصل کی اور ان سے روایت بھی کرتے تھے، آپ این ہم عصر علاء میں حفظ کی تعلیم حاصل کی اور ان سے روایت بھی کرتے تھے، آپ این ہم عصر علاء میں حفظ حدیث کی وجہ سے ممتاز تھے اور دشق کے کتائے زبانہ شاعر و ماہر فاصل علم حدیث سے متاز تھے اور دشق کے کتائے زبانہ شاعر و ماہر فاصل علم حدیث سے متاز تھے اور دشق کے کتائے زبانہ شاعر و ماہر فاصل علم حدیث سے تھے، نہایت پر ہیز گارا ورقول کے سیج تھے۔ آپ نے کشر تعداد میں مداح نبویہ کھے۔ آپ نے کشر تعداد میں مداح نبویہ کھے۔ آپ نے کشر تعداد میں مداح نبویہ کھے۔ آپ نے عالم شاب ہی میں ۱۳۳۵ ہے 1917ء میں و فات پائی۔ (۱۲)

آپ نے امام احدرضا محدث بریلوی قدس سرۂ کی تصنیف 'السدولة المه کیه'' پر درج ذیل تقریظ تحریفر مائی۔ ''علا مہ شہیر شخ احدرضا خال کی تالیف کردہ کتاب الدولتة المکیہ کی بعض عبارات کودیکھا، یہ اپنے موضوع پر کافی اور جامع ہے، اس میں ۱۳۰۵ ه میں حضرت شیخ محمد الدندراوی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوکر تصوف کی تعلیم حاصل کی اور شام میں آپ کے خلیفہ مجاز نا مزد ہوئے ، ۱۳۱۹ ه میں والد ماجد کی وفات کے بعد بچھ مدت محکمہ بلدیات میں کام کیا ، ۱۳۱۹ ه تک مدرسہ الباذرائیہ میں اپنے شیخ طریقت کے تکم ہے مجلس ذکر منعقد کی ، ۱۳۲۷ ه میں دوماہ کے لئے وارالقضاء میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے ، ۱۳۳۱ ه میں ای جگہ مفتی کے منصب پر فائز ہوئے ، اس ذمہ داری کوتا حیات نبھایا ، ۱۳۰۵ ه اور ۱۳۰۸ ه میں دو مرتب سفر جج کیا۔

آپ کی تصانیف میں ایک رسالہ ماتا ہے جومحمد بن عبدالوهاب نجدی کی تحریک کی تحریق کی تحریق کی تحریق کی تحریق کی تحریق میں ہے، آپ نے اس رسالہ کا اختتام بحث تصوف ہے کیا، بدرسالہ ۱۳۲۰ھ میں بیروت (لبنان) سے طبع ہوا۔ آپ فقیہ، محدّث، صاحبِ فضیلت اور نرم وشیریں گفتارر کھتے تھے۔ ۱۳۲۸ھ (۱۹۲۹ء دمشق میں وفات پائی۔ (۲۰)

آپ نے امام احمد رضا خال محدّث بریلوی قدس سرۂ کی تصنیف "دالدولة المكيه" پردرج ذیل تقریف تحریفر مائی!

" حضرت مؤلفِ علامہ نے جو پچھ لکھا ہے، حق وضح ہے، اس سے جناب مؤلف کی وسعت علمی اور فضل و کمال کا ثبوت ملتا ہے فجز اہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ اس امت میں علامہ جیسے فرد کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم اُس کی حمد بیان کرتے ہیں۔" کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم اُس کی حمد بیان کرتے ہیں۔" (ملخصاً) (۲۱)

### يشخ محمودعطار حنفي ومشقى رحمة الله عليه

شیخ محمود بن رشید عطار حنی وشقی رحمة الله علیه ۱۲۸۳ه (۱۲۸۱ء میں ومشق پیدا ہوئے ،اپنے والد ماجدے قرآن کریم حفظ کیا، شیخ محمد حطامی نابلسی علیہ الرحمہ، شیخ ''عالم وعالی، فاضل وکائل حضرت شیخ احر رضا خال کی تالیف السدولة السمکیه بالمعادة الغیبیه مطالعه کی، بیای موضوع پر فیصله کن بات ہاور حکمت ہے معمور ہے، مؤلف قابل مبارک باد بین کران مباحث میں خوروفکر کے بعد گروہ باطل کے جمع کردہ دلائل کو پارہ پارہ کردیا، یہ بین حق ہے کونکہ مؤلف کتاب فضائل و کمالات کو پارہ پارہ کردیا، یہ بین حق ہے کونکہ مؤلف کتاب فضائل و کمالات کے ایسے جامع ہیں جن کے سامنے بڑے سے بڑا بیج ہے، وہ فضل کے باپ اور بیٹے ہیں، ان کی فضیلت کا یقین، وہمن ودوست دونوں کو ہے، ان کا علمی مقام بہت بلند ہے، ان کی مثال لوگوں میں بہت کو ہے، ان کی مثال لوگوں میں بہت کو اور ان کو ان کی میات سے مسلمانوں کوفائدہ پہنچائے اور جم کو اور ان کو دان کی برکات سے مرفر از فرمائے، آمین!' (ملخصاً)

(١٩رومضان المبارك ٢٩١١ه/١١٩١ء) (١٩)

شیخ مصطفے بن احمد آفندی اسطی الحسنبی الدمشقی رحمة الله علیه مفتی الدمشقی رحمة الله علیه مفتی الحنابله، صونی کامل حفرت شخ مصطفے بن احمد بن حسن بن عمر بن معروف الشعلی الحسنبی رحمة الله علیه ۱۲۵ ه/ ۱۸۵۵ میں دمشق میں بیدا ہوئے ، والد ماجدا ورعم محتر می نگرانی میں پروان چڑھے، شخ احمدقد وی رحمة الله علیہ ہے قر آن کریم پڑھا، حضرت شخ سلیم دمشقی رحمة الله علیہ ہے مدرسه الباذ رائیه میں خوش خطی کی تربیت بی علم فقدا ورعلم فرائض اپنے والد ماجدا ور چیا محترم سے پڑھا، علم صرف اور علم نحوش سلیم العطار دمشقی علیه الرحمہ اور شخ البکری العطار دمشقی علیه الرحمہ سے حاصل کئے ، عموی اسباق اور موقوف علیہ کی کتب کی تعلیم کے لئے محدث کبیر شخ بدرالدین الحسنی ومشقی علیه الرحمہ کے حافظ میں منصب اسباق اور موقوف علیہ کی کتب کی تعلیم کے لئے محدث کبیر شخ بدرالدین الحسنی ومشقی علیه الرحمہ کے حافظ بردر رہ میں کا تب کی حیثیت سے کام کیا، خطابت پر فائز رہے ، ۱۳۰۰ ہو تک محکمہ بزور رہ میں کا تب کی حیثیت سے کام کیا، خطابت پر فائز رہے ، ۱۳۰۰ ہوت کے محکمہ بزور رہ میں کا تب کی حیثیت سے کام کیا،

شخ بدرالدین حتی علیہ الرحمہ کے کمرے سے متصل ایک کمرے میں عرصة درازتک قیام کیا اوران کے دارالحدیث میں درس حدیث دیا، پھراردن کے کرک نامی علاقے کے محلہ طفیلیہ میں مفتی مقرر ہوئے، پھر جدہ کے مدرستہ الفلاح میں تقرر ہوئے، پھر اس مدرس مقرر ہوئے، پھر اس مدرس مقرر ہوئے، پھر اس مدرس مقرر ہوئے، مولی، پھراس مدرس مقرر ہوئے ہماں ہر روز بعد نماز ظہر مسائل شرعیہ جامع مجداموی دشق میں بھی مدرس مقرر ہوئے جہاں ہر روز بعد نماز ظہر مسائل شرعیہ بیان کرتے، ان کا ایک طقہ درس محلہ کفرسوسیہ دشق میں بھی ہوا کرتا تھا، آپ نے دشق کے جنوب میں واقع القدم نامی علاقے میں بھی ایک حلقہ درس قائم کیا جے مجلس الخمیس کا نام دیا گیا جہاں آپ نے کثیر شاگر دوں کی تعلیم وتر بیت کی، یعلمی مجلس تقریباً صبح نو بے شروع ہوئے جس میں عمائدین شہر اور علاء کرام حاضر ہوتے، اس علمی مجلس کا آغاز مطلوب کا درس ہوتا، جس میں عمائدین شہر اور علاء کرام حاضر ہوتے، اس علمی مجلس کا آغاز میں حدیث کی سند اور شرح بیان فرماتے ، جصوصی طور پر امام قسطلانی اور امام نووی کی میں حدیث کی سند اور شرح بیان فرماتے ، جصوصی طور پر امام قسطلانی اور امام نووی کی

شرح پر گفتگو ہوتی ،اور مجلس کا اختتا م سور ہ کلیین کی اجتماعی تلاوت کے ساتھ ہوتا۔

رقی خمودعطارعلیه الرحمه پوری زندگی تدریس سے وابستار ہے، جتی که بیماری کی حالت میں بھی پڑھانا ترک نہیں کیا، درس وتدریس کا عمل اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے چھوڑا۔ بہت سے شاگر دول نے آپ سے اکتساب علم کیا، چند تلافدہ کے نام بین سے بیس ۔ شخ ابوالخیر میدانی علیہ الرحمہ (متونی ۱۳۸۰ھ/۱۹۹۱ء)، شخ ابراہیم غلا بنی علیہ الرحمہ، شخ عبدالو ہاب دیس وزیت علیہ الرحمہ (متونی ۱۳۹۱ء)، شخ محمد سعید البرهانی علیہ الرحمہ، شخ تاح الدین صنی علیہ الرحمہ (متونی ۱۳۷۱ھ/۱۹۹۹ء)، شخ عبدالفتاح ابوغدہ طبی علیہ الرحمہ (متونی ۱۳۷۲ھ/۱۹۹۹ء)، شخ عبدالفتاح ابوغدہ طبی علیہ الرحمہ (متونی ۱۹۵۷ء)۔

آپ کی دوتالیفات کاعلم ہوسکا، ا-قسر جسمه شیخ بدر الدین حسنی،
(مخطوط دشق کی لا برری ' المکتبة الظاہری ' میں محفوظ ہے) ۲ - استحباب القیام
عند ذکر ولادت علیه الصلواة والسلام، (یفصل مقالد شیداحمر گنگوبی اور
غلیل احرا نیوٹوی کے نوی کی تردید میں ہے، یہ مقالہ پہلے ماہنام ' السحقائق '
دشق، شاره محرم ۱۳۳۰ اصلی صفح ا ۲۰ تا ۲۱۲ پرشا کع ہوا، کتابی صورت میں تازہ اللہ یشن
وست میں وشق شام ہے شاکع ہوا۔ اردواؤیش رضا اکیڈی لا ہور نے
جون ۱۳۹۱ میں شاکع کیا۔

۲۰ رشوال ۱۳۲۳ هـ/ ۱۹۳۲ میں وفات پائی اور باب الصغیر دمش کے قبرستان میں فن ہوئے۔ شخ محر بن عبداللہ آل رشید نے اپنی مرتبہ کتاب 'محدث شام العلامه السید بدر الدین الحسنی رحمه الله تعالیٰ ''مطبوعه مکتبہ الامام الشافعی ریاض (سعودی عرب) ۱۳۱۹ه/ ۱۹۹۸ء، ص۱۱ پرین وفات ۱۳۲۳ هو کھا ہے۔ آپ کی وفات پر بوے بلیغ انداز میں مرجے کے گئے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت بات الاستاذ احمد مظہراور شخ محر بہجت البیطار نے کہی، انہوں نے اپنی زیادہ خوبصورت بات الاستاذ احمد مظہراور شخ محر بہجت البیطار نے کہی، انہوں نے اپنی

المراعية المراجية الم

آپ نے امام احدرضا خال محدث بریلوی قدس سره کی کتاب "السدولة المكيه" بردرج ذيل تقريظ تحريفر مائي!

"الله تبارك وتعالى في ممارك تا محرصلى الله عليه وسلم كوتمام علوم عطافر مائے اور تمام پوشیدہ رازوں سے آگاہ فرمایا، جارابیعقیدہ ہے كسارى مخلوقات تك الله تعالى كاعلم ببنيات كے لئے آپ واسطه عظمی ہیں، اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کومعرفت حاصل ہو، جائل كوكيا پيا! .....الله تعالى سے دعا بے كه مؤلف كو جزائے خير عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوة والسلام كجهند على على المين!" (ملضا)

(۲۵) (۱۹۰۹هـ) (۲۵) شخ محمه یخی المکتنی الحسنی الحنفی الدمشقی رحمة الله علیه متاز عالم، فاصل اجل سي محمد يحي بن احمد بن ياسين بن حامر متبي حتى ومشقى المعروف شيخ زميتارهمة الله عليه ومثق كي علاقه الشاغور مين ٢٩٢١ه / ١٨٤٤ على بيدا ہوئے ،آپ کے والد فقہ حنی کے متاز فقیہ اور معروف عابد تھے، جامع معجد السروجی میں امامت کے فرائض سرانجام دیتے تھے، وہ ہرسال رجب، شعبان اور رمضان کے مقدس مهینوں میں معتلف رہتے تھے، تقوی وورع اور امور دینیہ میں ثابت قدی کی وجب "زمّيتا" كلقب ع مهور بوك "زميت" كمعن ين "العالم المسمسك "(لعنى الياعالم جوامورديديداورا في محيح رائ برنهايت مستقل مزاجي ے کاربند ہو۔ اعجم الوسیط، ج اج ۴۰۰ - پیکمہ تنزمت ''لینی تسو قو و تشدد فی دينه اور رأيه الراكيا كياب المعجم الوسيط) عَنْ يَحِيُّ كَوالد ماجد في سات

گفتگو میں کہا!اے شخ محود!اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے، دمشق کے علماء آپ کے شاگردہیں یا آپ کے شاگردول کے شاگردہیں۔(۲۲)

آپ نے امام احدرضا محدث بریلوی قدس سرؤکی کتاب "السدولة المكيه" رودرج فيل تقريفاتح رفرمائي!

"میں نے اس اہم رسالے کو مختر وقت میں دیکھا، بیمولف علامہ کی تحقیق وقد قیق کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ مؤلف اہل سنت وجماعت میں سے ہیں۔ آپ نے اپنے رسالے میں بیثابت کیا ہے کہ حضور علیدالصلوة والسلام كوعلوم غيبيد عطائيه حاصل بين اس بات مين كوئى شبنبين كدوه علم غيب جس تك مخلوق کی رسائی ممکن نہیں ، اللہ تعالی اینے نبی کواس پر مطلع فرما تا ہے۔ الله تعالی ب دعا ہے کہ اہل سنت وجماعت کے ندجب کی تائید کے لئے آپ جیے حضرات بکثرت پیدا کرے، آمین!" (ملخصا) (۲۳)

شخ محريجي القلعي النقشبندي رحمة الله عليه

حضرت شنخ يحي بن رشيد بن نجيب القلعي حفى نقشبندي رحمة الله عليه دولت عثانيه (تركى) كے شكر ميں شامل تھے، جب آپ نے دارالا فاء كامنصب سنجالاتو جیش عثانی میں شمولیت کی وجہ سے بہت سے علاقوں اور شہروں کا دورہ کرتے رہے،آپ عظیم فقیہ تھے،سلف صالحین کے طرز زندگی اور تعلیمات تصوف کی طرف مأكل تح،آب كاتصانف مين محسطب في الحث على مساعدة المعجاهدين "مشهورب،آپ نے اسماله/١٩٢٢ء ميں وفات يا كى، (تاريخ علماء دمشق)،علامة طلی کی کتاب ' اعیان دمشق' کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۳۷ھ میں مولَى عمر رضا كالدني "مسعب المسؤلفيين" بين من وفات ١٣٣٨ الم لكها

شادیاں کیس لیکن اولا دنرینہ سے محروم رہے، تا آئکہ انہوں نے جب آخری شادی کی تو خواب میں حضرت بیخی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ اس کا نام'' کی ''رکھنا، جب آپ بیدار ہوئے تو نہایت خوش تھاور اسی وقت اپنی کنیت '' ابو بیکی'' کرلی، شخ بیجی مکتبی جب سات برس کے ہوئے تو آپ کے والد ماجدہ بھی کے والد ماجدانقال کر گئے اور جب پندرہ برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ کو بیاری ہوگئیں، ان حالات میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے فتے کی تجارت بشروع کی جس سے ان کے لئے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے فتے کی تجارت بشروع کی جس سے ان کے لئے وسعت رزق کے درواز کے کل گئے ، حتی کہ آپ نے گئدم کی خرید وفرخت کے لئے منڈی بنائی۔

ان تجارتی مصروفیات کے باوجود آپ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بے حد محبت کرتے ،خصوصاً شخ رشید جبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہتے ، ایک مرتبہ لوگوں سے محد ث کمیر شخ بدرالدین سنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سناتو وہاں جانے کا شوق پیدا ہوا، گھوڑ ہے پر سوار ہوکر جامع اموی پہنچے ، غلام ساتھ تھا اُسے مسجد کے بام گھوڑ ہے کیاں مجھوڑ ا اور باوجود شدید از دہام کے لوگوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں شخ کے سامنے پہنچ گئے۔

شخ بدرالدین علیه الرحمه نے ان کو دیکھتے ہی موضوع کا رخ بدل دیا اور تجارت کے متعلق گفتگو شروع کردی، ناپ تول کی کی بیشی، تجارتی لین دین میں کھوٹ پراییامفصل کلام فرمایا کہ آپ جیران وسششدررہ گئے اوردل شخ کی عقیدت سے لبریز ہوگیا، واپسی پرشخ رشید جبال علیہ الرحمہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو د کھے کرفرمایا! یہی تمہاری منزل ہے لہذا جلدی کرو، نیز فرمایا: جب علماء سواریوں پرسوار موں تو ہیں اور یا در کھو کہ اس وقت ہوں تو راد کھو کہ اس وقت

اس آسان کے فیچان سے بہتر کوئی نہیں۔

شخ یجی مکتبی پہنتے ہی کوئی بات سے بغیر چلے گئے اور جاکرا پنے غلام کوآزاد
کردیا، بہت فیاضی کی اور آنہیں کاروبار میں شراکت وار بنالیا، پھرشخ بدرالدین علیہ
الرحمہ کے پاس وارالحدیث میں حاضر ہوگئے، شخ نے دیکھ کرفر مایا! یجی تم نے دیر
کردی، بہر حال دیرآ ید درست آید، آپ نے عرض کی حضور! میں اپنا کا مکمل کرکے
آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، حضرت شخ علیہ الرحمہ نے آپ کومرحبا کہااورا پنا
خرقہ خاص پہنایا اور اپنے ججرہ کے پہلومیں ایک ججرہ دے دیا، شخ یجی نے بڑی پختی کے
سے شخ کی صحبت کوا پنایا، یہاں تک کہ آپ شخ کے معتمد خاص ہو گئے، لوگ آپ سے
ہی مشاورت کرتے کیونکہ آپ کی رائے شخ کی رائے کے مطابق مجی جاتی، آپ پختی ا

شخ مکتبی بردے خلیم اطبع، بردبار، معاملہ فہم، صائب الرائے اور معاملاتِ زندگی میں صاحبِ بصیرت انسان تھے، آپ کے اسا تذہ نے جب بھی کوئی خدمت آپ کے اسا تذہ نے جب بھی کوئی خدمت آپ کے زمدلگائی تو آپ نے اسے احسن طریقے سے نبھایا، آپ صاحب دل اور متخب کو سے بیش متخب سے پیش متخب سے پیش متخب سے پیش آتے، بھی کسی پرنا گواری کا اظہار نہ کرتے اور ہمیشہ لوگوں سے خیرخواہی کی کوشش

شخ کی کمتبی نے ۱۳۷۸ ہے/۱۹۵۸ء میں دمشق میں وفات پائی، آپ نے وصیت کی تھی کہ آئیں ہے۔ وصیت کی تھی کہ آئیں ان کے والد کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے اور اگر میرے شخ کے اہل کوئی اور رائے دیں تو اس پڑمل کیا جائے، چنا نچے آپ کو حضرت شخ بدر الدین علیہ الرحمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ (۲۲)

آپ نے امام احدرضا خال محدث بریلوی قدس سرؤ کی تصنیف"السدولة

١٩١٣ء على زنده تقص

(تاریخ الدولیة السکیة بمطبوعه بهاءالدین زکر مالا بسریری، چھونمی، ضلع چکوال (پاکستان) ۲۲۳ها ۱۲۰۰۸ء، ص۱۲۳)

العلامة التينح محمرتو فيق بن محمد ايو بي انصاري رحمة الله عليه ومثق میں پیدا ہوئے ، وہیں پر وفات پائی، حقی عالم، ادیب وشاعر ، صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ سے وابستہ عیسائی ویہودی ادبان کی تر دید ومناظرہ کے ماہر، ترکی زبان رعبور حاصل تھا، جب كەسى قدرفارى رجى مطلع تھے،آپ نے "مسجلة الاحكام العدلية "كيشرح"القواعد الكلية"كوركى عربي مين دُهالا،جو ٣٠١١ه ميں دشق سے شائع ہوئی،آپ دشق،استنبول ومدينه منوره كے بعض مدارى میں استاذ تعینات رہے، ایک اُردو تذکرہ نگارنے آپ کو مدینہ منورہ کے مقامی عالم اور روضة انوركا مجاور قرار دياجو درست نهيس، درست سي كرآپ و بال كيسركاري مدرسہ میں استاذ ہے، آپ کے شاگردوں میں ملک مصر میں وہانی فکر کے اوّلین مبلغ علامدرشيدرضامصري (متوني ١٣٥٨ه/١٩٣٥ء) اور "معجم المؤلفين" كيمصنف شخ عمر رضا کالہ دشقی (متوفی ۱۴۰۸ه/ ۱۹۸۷ء) جیسے مشاہیر شامل ہیں، آپ نے نہ صرف خودالدولية المكيه يرتقر يظاكهي بلكه ديگرعلاء شام كوجهي اس جانب راغب كيا، (عبدالحق ا نصاري، تاريخ الدولة المكية، مطبوعه بهاء الدين زكريا لا ئېرىرى، چھونمى منلع چكوال (باكستان) ١٣٢٧ه (٢٠٠٠، ص ١٢٨) مجم المطبوعات العربية والمعربة ، ج٢ بن ١٢١٣)

شيخ محمرشا مي رحمة الله عليه

ومثق میں پیدا ہوئے اور استنول میں مقیم تھے، جبکہ ۱۳۳۲ اھ میں مدیند منورہ

المكيه" رورج ذيل تقريظ ترفر ماكى!

''مجاور مدینة النبی ، استاد محترم مولوی شخ کریم الله کی وساطت سے
علام محقق شخ احدرضا خال کی تالیف الدولة المکیه کے مطالعہ سے مشرف
ہوا، بیس نے اس رسائے کوعقائد سلف کے مطابق پایا ، حضور صلی الله علیہ
وسلم کا غیوب کے متعلق خبر دینا آپ کی دوسری تمام نشانیوں اور مجزات کی
طرح ہے ، ابن تیمیہ نے بھی ابواب اصحیح بیس ان کا ذکر کیا ہے ، کوئی اس
بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور ولیوں بیس سے
کی کوغیب پرمطلع نہیں کیا کیونکہ قرآن کریم ایسے واقعات سے بھرا ہوا
ہے ، مثلاً حصرت موی وحضرت خصر کا واقعہ ، اور تو اور حضرت صدیق اکبر
اور حضرت عمر کے واقعات اور ہمارے زمانے بیس ہمارے استاد شخ محمد
بدر الدین محدث سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جو اخبار غیبیہ
بدر الدین محدث سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جو اخبار غیبیہ

الله تعالی ہمارے اور مسلمانوں کے قلوب کو منور فرمائے اور ہم تمام لوگوں کوان باتوں کی توفیق عطا فرمائے جن میں اس کی اور اس کے نبی مرم صلی الله علیہ وسلم کی رضا ہو، آمین!''

(۲۲ رصفر ۲۳ اصار ۱۹۰۹ ع) (۲۲)

شیخ ستیدموسیٰ بن علی مالکی شامی رحمة الله علیه

ملک شام کے باشندہ، جب کہ جامعہ از ہر میں تعلیم پائی، پھر مدینہ منورہ ہجرت کر آئے، مالکی عالم، مدرس مجدنبوی، معمر، مصر میں مقبول عام صوفیہ کے سلسلہ احمد بددرد ریر یہ خلوت ہے ابستہ، آپ شخ عبدالقادر شلمی طرابلسی کے عزیز دوست تھے، رئے الاوّل ۱۳۳۰ھ میں الدولة الممکیہ پرتقر یظ کھی تو انہیں ملاحظہ کرائی، ۱۳۳۱ھ/

عن مذاهب الائمة العظام والتوسل بجاه خير الانام عليه الصلواة والسلام، مطبوع ومشق، نيجريت كرديش الوسيلة الروحانية فيفساد الزندقة الطبيعية "ووسرانام" جالاء اليقين في ابطال مذهب الماديين، مخطوط مخزونه دارالكتب الظاهريد ومش ، الدين كتابت ١٢٩٧ ها لله بخطمصنف ب، مخطوط مخزونه دارالكتب الظاهريد ومش ، الدين كتابت ١٢٩٧ ها لله بخطمصنف ب، وربي الاقل ١٣٣٠ ها الاقل مساه مين مدينه منوره مين دولة المكيد برتقريظ كسى ، سوبرس كاعمر بائى، مساه الاسادة الكيد برتقريظ الدولة الكيد برسوبرس كاعمر بائى،

#### شيخ محدمنير بن عبده آغادشقي

ومثق کے عالم، جنہوں نے قاہرہ ہجرت کی، جامعداز ہر میں تعلیم یائی، ای دوران علامدرشيدرضام مرى كے حلقه ميں شامل موے اور ١٣٣٧ هيں وہاں اشاعتى اداره ودار الطباعة المنيرية "قائم كيا، جس في وبالي فكرى متعددام كتبشاك كيس، نيزائي دوتصنيفات ہيں،آيات قرآن مجيد كى فهرست ہرآيت كے يہلے لفظ كى بنياد يرحروف مجى كاعتبار بي تياركي جو" ارشاد الراغبيين في الكشف عن رآى القرآن المبين "كنام سے بار باشائع موئى، دوسرى تصنيف"نموذج من الاعتمال الخيرية في ادارة الطباعة المنيرية ١٣٣٩ و ٢٠٠٠ كايمِلا ایدیشن ۱۳۵۸ه/۱۹۳۹ء میں ای ادارہ نے ساڑھے چھسوصفحات پرشائع کیا،اس میں کچھ صفحات اس دور کی اسلامی دنیا کے اہم علماء کے تذکرہ کے لیے مختص کئے ،اس ضمن میں خطر ہند سے مختلف مکا تب فکر کے تقریباً بیس علاء کامختصر تعارف دیاء یہاں امام احدرضا فاصل بریلوی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی تصانیف کی تعدادسات سوکے قریب بتائی پھرآپ کی اہم تصانیف میں الدولة المکية كانام بھی درج كيا نيزاس ك مطبوع ہونے کی اطلاع دی۔

(عبرالحق انساري متاريخ الدولة المكيد مطبوعة في ( يكوال ) ١٣٢١هم ١٠٠١ عام ١٢٢١)

مين تقريظ كمى (عبدالحق انصارى، تساويخ الدولة السمكية، ص١٣٣، بحواله الامام احمد رضا خان والعالم العربي، ص٢١٢،١٢٦١٢)

شخ عمر بن مصطفى عيطه رحمة الله عليه

۱۲۸۴ه ایم ۱۲۸۵ مین مدینه منوره مین پیدا ہوئے اور پہلی جنگ عظیم کے دوران وہاں سے دشق بجرت کی، فقید حنی ، نعت گوشاعر، قاری، حافظ قر آن کریم، صوفیہ کے سلامل رشید بیدوسعد بیر جباویہ کے مرشد، دمشق کی تاریخی دمرکزی مجداموی میں صحیح بخاری کے مدرس، متعدد تصنیفات ہیں، آپ کی وفات پر شعراء نے مرجے میں اسلام ۱۳۹۰ میں وفات بائی، باب صغیر قبرستان دمشق میں قبروا قع ہے۔ان کی قریظ کاعربی متن شائع نہیں ہوا، مخطوط محفوظ ہے۔

شخ عمر عيط كے حالات: تاریخ علماء دمشق، جلد ۱۳، صفحه ۱۶ ۱ تا ۱۲ / الطريقة السعدية ، جلد ۲، ص ۱۹۱۱ تا ۱۹۷۰ -

(عبدالحق انصاري، تارخ الدولة المكية بمطبوعه جيوني شلع حكوال ٢٠٠١ء ص١٣٦)

شيخ مختار بن احمد مؤيّد عظمي رحمة الله عليه

شخ مخاربن احد مؤید عظمی ۱۲۳۷ هیل دشق میں پیدا ہوئے ، معر کا دورہ کیا،
مدیند منورہ میں کئی برس مقیم رہے، عثانی حکومت آپ کی علمی خدمات کی معترف تھی،
پانچ تصنیفات کے نام معلوم ہو سکے، جویہ ہیں، توحید پر' التوسلات السدنیة
ساسسساء الله السحسنی و جاہ خیسر البریة' '،عورت اور پردہ کے بارے
میں' فیصل الخطاب' دوسرانام' تیف لیسس ابلیس من تحریر المرأة دفع
السحجاب "مطبوعہ بیروت، نشر آوراشیاء کے متعلق شرع کم پر' دالف ضول فی
مسالة المنحمر والک حول "مطبوع، وہابیت کے تعاقب میں' جلاء الاو هام

شنخ محمدز مزى بن محمد بن جعفر كتاني رحمة الله عليه

مراکش کے شہر فاس میں ۵۔۱۳۱۵ میں پیدا ہوئے، والدگرای کے ساتھ مدینہ منورہ اور دمشق میں میں مصر وطن چلے گئے، مالکی عالم، حافظ مرآن مجیدہ بملخ اسلام، مسند، مرشد، سیاح، شاعر، استاذ العلماء، متعدد تصانیف ہیں، قروبین یو نیورٹی مراکش سے وابستہ رہے، عثانی حکومت نے آپ کو وحدت اسلامی کے لئے کوشاں رہنے پر ایوارڈ پیش کیا، مشرق وسطی کے متعدد مما لک اور سپین کے دورے کئے۔

اینے چھوٹے بھائی مفتی مالکیہ شام، رابطۃ العلماء شام کے صدر، رابطہ عالمی اسلامی کے بانی رکن، مرشد السالکین شخ محمہ کمی کتانی دشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (وفات ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۹ء) کے ہمراہ آپ دوبار ہندوستان آئے، پہلی بار فاضل بر بلوی کی دفات کے محض ساڑھے تین برس بعد ۱۳۳۳ھ/۱۹۳۵ء اور پھر ۱۳۵۳ھ میں، جس دوران کراچی، ہمبئی، دہلی، حیدرآ باددکن، بنگلوروغیرہ مقامات پر گئے، نیز میں، جس دوران کراچی، ہمبئی، دہلی، حیدرآ باددکن، بنگلوروغیرہ مقامات پر گئے، نیز اجمیر جا کرسلسلہ چشتیہ کے سرتاج حضرت خواجہ معین الدین حسن خجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (دفات ۱۲۲۷ھ/۱۳۳۹ء) کے مزار پر حاضری دی۔

شخ محرز مزی کتائی نے ہندوستان کے بیدونوں سفر 'رحسلت السی المهند' کے نام سے قلم بند کئے ، جوانٹر نیشنل اسلامی بو نیورٹی اسلام آباد کے ذیلی ادارہ اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے عربی رسالہ ''اللدر سات الاسلامیة' 'میں تین اقساط میں شائع ہوئی۔

دوسرے سفر کے دوران جمبئی ہیں آپ کی ملاقات فاضل بریلوی کے آیک شاگر دمولا نا حکیم نور محد رحمة اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، جن کے ہاں آپ نے الدولة المکیة وغیرہ فاضل بریلوی کی چندم مطبوعہ تصانیف دیکھیں، پھر سفر نامہ میں اس کا ذکر

کرتے ہوئے بتایا کہ کہ الاستاذ العلامة المشارک احدرضا خان المحدی السنی المحفی القادری البرکاتی تو فی رحمہ اللہ کی میرے والدگرای سے ملاقات مدینه منورہ میں ہوئی، نیز آپ نے الدولة المکیة پرتقریظ کسی، مزید بیر کہ فاضل بریلوی کی شدید خواہش تھی کہ علم البی صلی اللہ علیہ وسلم پر والدگرای یعنی شخ محمہ بن جعفر کتائی کی مستقل تصنیف' جالاء المقلوب من الاصداء الغیبیة بیان احاطته علیه السلام بالعلوم الکونیة "جلاء المقلوب من الاصداء الغیبیة بیان احاطته علیه السلام بالعلوم الکونیة "جلاء المقاوت ما المہ ایک موقع پر فاضل بریلوی نے ان سے فرمایا کہ آپ کی اس تصنیف کی طباعت کا اہتمام میں کے دیتا ہوں اور اس پانچ صد نسخ بھی آپ کو ارسال کے جائیں گے ، جواباً والدگرای نے بیعذر بتایا کہ ایمی تک اس کتاب آپ کوارسال کے جائیں گے ، جواباً والدگرای نے بیعذر بتایا کہ ایمی تک اس کتاب کی تکمیل نہیں ہوئی۔

شخ محمد زمزی کتانی نے کیبیں پر فاضل بریلوی کی دوسری اہم تصنیف "المعطایا النبویة فی الفتاوی المرضویة "کی دومطبوع جلدیں بھی ملاحظ کیس، جن کے بارے میں سفر نامہ میں لکھا کہ اس میں اسلام واہل سنت مخالف فرقوں قادیا نیہ وہ باہیہ وغیرہ کا بطور خاص رد کیا گیا ہے۔

عمر کے آخری برس ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء میں شاہ مراکش کی طرف سے حج وفد میں شاہ سال کئے گئے، جہاں سے واپسی پر بیت المقدی وغیرہ مقامات کی زیارت کے بعد دمشق میں اپنے عزیز وا قارب کے ہاں مقیم متھے کہ وہیں پروفات پائی، باب صغیر قبرستان میں صحابی جلیل سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار اور مزار محد ث شام شخ محمد بدرالدین حنی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب دفن کئے گئے۔

(عبدالحق انصاري، تاريخ الدولة المكية مطبوعة فيوني ( يكوال - پاكستان ) من ١٨٥٢ تا١٨٩)

شخ عبدالفتاح الوغُدّ والحلمي الشامي الحنفي النقشبندي رحمة الله عليه شخ عبدالفتاح بن محمد بن بشير ابوغده عللي حنفي نقشبندي رحمة الله عليه

۱۳۳۷ ھ/ ۱۹۱۷ء میں شام کے شہر صلب میں پیدا ہوئے ، آپ کے والد ماجد عالم دین تصاور کیڑے کی تجارت کرتے تھے، پورا گھرانہ علم وتقویٰ کی اعلیٰ مثال تھا، آپ کا شجرہ نسب سیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماتا ہے۔ گویا آپ قریش کے معروف خاندان بنومخزوم میں سے تھے۔

آپ نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم'' مدرسہ خسرویہ' حلب میں ۱۹۴۲ء تک تعلیم ململ کی ، حلب میں آپ نے جن اسا تذہ ہے پڑھاان کے نام پیر ہیں ، شخ محد راغب الطباخ، يشخ عيسى البيانوني، يضخ ابوالنصر خلف، يضخ احمد الكردي، ومشق مين جن اسا تذہے پڑھا ان کے نام یہ ہیں، شخ محمود العطار (متونی ۱۳۶۲ھ)، شخ سید تکی الكتاني (متوني ١٣٩٣ه/١٩٤١ء)، شيخ ابوالخيرالميد اني (متوني ١٣٨٠ه/١٩١١ء)، شيخ سيدمحمرالهاشي (متوني ١٣٨٠هـ/١٩٦١ء)، يشخ محمرعبدالحي الكتاني المغربي خليفه مجازامام احمد رضاخان محدث بريلوي (متوني ١٣٨٢هه)، يَتْحُ مُحْدَعبدالحفيظ الفاسي، يَتَحْ سيد احمد الغماري، يتنخ احمد الزرقا، يتنخ مصطفح الزرقا، يتنخ نجيب مراح الدين ١٩٣٣ء مين جامعه ازهر ( قاہرہ ،مصر ) میں داخل ہوئے اور ۱۹۴۸ء میں تعلیم مکمل کی ، جامعہ ازھر میں جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان کے نام یہ بین، شیخ محمد زاھد الکوثری حقی (متونی اسم ۱۳۵۱ه/۱۹۵۲ء)، شخ مصطفع صبری، شیخ پوسف الدجوی، شخ احد محد شاکر، شیخ مُحدِ خطر حسين، يشخ عبدالحليم محمود، يشخ محمود هلتوت، يشخ عبدالمجيد وراز ١٩٥٠ء مين جامعه ازهر ہی ہے نفسیات اور اصول تذریس میں اختصاص کیا اور درس وتذریس کا پیشراختیار کیا، جب ملک شام کے حالات بگڑ گئے اور بے دین افراد نے اقتدار پر قبضہ کرلیا تو آپ ۱۹۲۷ء میں ریاض (سعودی عرب) آگئے اور یہاں کئی اعلی تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے، حجاز میں جن شیوخ سے استفادہ کیا ان کے نام یہ ہیں، شخ عبدالقادر هلی (متونی ۲۹ ساھ/ ۱۹۵۰ء)، شخ محمد یحیٰ امان، شخ سیدعلوی المالکی، شیخ حسن مشاط وغیرہ، آپ نے عمر کے آخری دور میں محمد بن سعود

یو نیورشی (ریاض \_سعودی عرب) میں پڑھایا، حدیث وفقہ کے جید عالم دین تھے،
آپ د بلے پتلے، جاق وچو بنداور گورا رنگ تھے، گفتگو نہایت شیریں اور استدلال
بہت مضبوط ہوتا تھا، حدیث شریف پڑھاتے وفت آپ کے خوبصورت چہرے پرنور
پھیل جاتا اور آنکھوں میں آنسوآ جاتے تھے، آپ رقیق القلب انسان اور سچے عاشق
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

شیخ ابوالفتاح ابوغدہ کے داماد معروف سکالر ڈاکٹر احمد البر الامیری بیان کرتے ہیں کہ شیخ مرحوم کوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدرعشق تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑے مجلس میں تشریف لائے ہیں ،خواب سنتے ہی شیخ کرکیکی طاری ہوگئ اور زاروقطار رونے لگے۔

شیخ عبدالفتاح ابوغدہ گواہیا ہی ایک خواب ایک عراقی عالم دین نے سایا ،اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم شیخ ابوغدہ سے مصافحہ فر مارہے ہیں ، یہ خواب س کرشیخ رونے گلے اور بیچی بندھ گئی۔

ڈاکٹر مجرعبدالتنارخال ایم اے پی ایج ڈی، سابق صدر شعبہ عربی، جامعہ عثانیہ حیدرآباد دکن (بھارت) اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ شخ عبدالفتاح ابوغدہ جب تیسری بارحیدرآباد دکن آئے تو ایک مفل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک سے توسل کا ذکر ہوا تو شخ (علیہ الرحمہ) نے اس بارے میں درج ذیل دوشعر سنائے۔

ونعل قد خضعناهيبة لجلالها ونحن متى نخضع لهيبتهانعل فضعهاباعلى الراس حفظاً وجنةً حقيقتها تاج وصورتها نعل

ترجمہ سیرکت والی تعل ہے، ہم اس کے دبد بہ سے سروں کوخم کردیتے ہیں اور جب ہم اس کی بیبت سے سرگلوں ہوجاتے ہیں تو ہم سربلند ہوجاتے ہیں۔ تو تم حفاظت اور ڈھال بنا کراہے اپنے سر پررکھلو، در حقیقت میتاج ہے اور اس کی صورت نعل شریف کی ہے۔

آپ کی شخفیق کے ساتھ جو کتابیں حلب، دمشق (شام)، بغداد (عراق)، بیروت (لبنان)، مکه مکرمہ، مدینه منورہ، ریاض (سعودی عرب)،طرابلس (لیبیا)اور کویت وغیرہ سے شائع ہوئیں ان کی تعداد ستر کے قریب ہے۔

آپ کی اسنادوروایات کی اجازت پرشخ محمد بن عبدالله الرشید حنق کی کتاب''امدادالفتاح باسانید ومرویات الشخ عبدالفتاح''۱۹۹۹هم/۱۹۹۹ء میں مکتبه امام شافعی، ریاض (سعودی عرب) سے شائع ہو پیکی ہے۔

آپ کی اولا دمیں تین بیٹے اور آٹھ بیٹیاں ہیں، کیٹر العیال ہونے کی وجہ سے تنگ دست رہتے تھے مگر کتا ہیں خریدئے کا اس قدر شوق تھا کہ پیٹ کاٹ کر بھی کتاب خریدئے۔

شخ ابوالفتاح ابو غدہ علیہ الرحمہ کی وفات ۹ رشوال ۱۳۱۸ ام/۱۲رفروری ۱۹۹۵ء کوریاض (سعودی عرب) میں ہوئی، آپ کو زندگی میں تمنارہی تھی کہ مرنے کے بعد جنت البقیج (مدینہ منورہ) میں دفن ہونے کے لئے قبر کی جگدال جائے، آپ کے شاگر دوں اور مداحوں کواس بات کاعلم تھا، چنانچیریاض میں جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے جمد خاکی کوایک خصوصی طیارہ کے ذریعے مدینہ منورہ لے جایا گیا، متجد نبوی شریف میں دوبارہ نماز جنازہ ہوئی اور بقیج شریف میں قبر بنی۔

علامه کلیمن اختر مصباحی، فاصل جامعه اشرفیه مبار کپور ضلع اعظم گڑھ (یوپی۔ بھارت) لکھتے ہیں!

'' ۲۵ تا ۲۸ شوال المكرّم ۱۳۹۵ ها کو ندوة العلماء لکھنؤ نے برسی دھوم دھام سے اپنا پچاسی سالہ جشن تعلیمی منایا تھا، سینکٹروں کی تعداد میں مختلف بلا دوامصار کے نمائندے ملکی وغیر ملکی سطح پراس جشن میں شریک ہوئے، ہندوستان کے بھی سینکٹروں علماءودانشور شریک جشن تھے،اخبارات ورسائل نے اپنی شدسر خیوں کے ذریعہ اس کی خوب تشہیر کی۔

عباسیہ ہال (کتب خانہ ندوہ) کے اندر تعلیمی نمائش کا انظام تھا ہوئے ہوئے طغروں میں ہندوستان کی عبقری اور لیگانہ شخصیتوں کے نام اوران کی اعلی وممتاز ترین تصنیفات فن وار درج تھیں، عقا کدو کلام کے نقشے میں ''خالص الاعتقاد'' اور فقہ کے طغرے میں ''الغیر ۃ الوضیہ' ازامام احمد رضا فاضل ہر ملوی کے نام بھی تھے، امام احمد رضا کا نام پڑھ کرکئی مشاہیر علماء چونک اُٹھے جیسے عہد ماضی کی کوئی بھولی بسری یا دو فعیۂ رضا کا نام پڑھ کرکئی مشاہیر علماء چونک اُٹھے جیسے عہد ماضی کی کوئی بھولی بسری یا دو فعیۂ پروہ ذبین پر آگئی ہو، اندازہ ہے کہ ان کے پیش روعلماء نے فاضل ہر بلوی علیہ الرحمہ کے علم وضل کا ذکر کر کے ان کے دلوں میں احتر م وعقیدت کا بڑج بودیا ہویا خود کہیں ان کی نگاہ سے کوئی تصنیف گزری ہو، گئی علماء نے '' این مجموعہ فتا واہ ''کہہ کرفنا و کی رضو یہ کی ایسا گئی گئی انہیں بطریقہ احسن کسی دوسری جانب متو جہ کردیا گیا، ساتھ میں کوئی ایسا آدی نہیں اخوشان وہی کرسکتا۔

ایک مشہور شامی عالم شخ عبدالفتاح ابوغدہ پروفیسر کلیۃ الشرعیہ محمد بن سعود بو نیورٹی، ریاض (سعودی عرب) جوعربی زبان کی پچسیوں کتابوں کے مصنف ہیں اورایک ممتاز ونمایاں مقام کے مالک ہیں، ان کی شخصیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب ان کی تقریر کی باری آئی تو مقررہ اناؤنسر مولوی محمد رابع حنی ندوی مولوی منظور مشورات والا دب العربی وغیرہ) کے بجائے مشہور دیو بندی مولوی منظور نعمانی نے بڑے زوردارانداز ہیں حاضرین سے ان کا تعارف کرایا۔

کتابوں کے نام ویکھتے ہوئے شخ ابوالفتاح ابوغدہ کی نگاہ جب فاضل بریلوی کے نام پر پڑی تو فور آبول اٹھے''این مجموعۃ فتاوی الا مام احمد رضا بریلوی''ان کے ساتھ ایک نہایت تجربہ کارتنم کے (مولوی) تھے، موقعہ نازک سجھ کرانہوں نے کہا فتاوی رضویہ یہاں موجو ذہیں، حسن اتفاق سے ایک صاحب علم بھی ان کے پیچھے تھے انہوں نے موقعہ فنیمت جان کر بتلا ہی دیا کہ (انھا توجد فی حذہ الدار) یعنی فتاوی رضویہ یہاں کتب خانہ میں موجود ہے، یہن کروہ مولوی صاحب آگ بگولہ ہوگئے اور انہیں ڈانٹ یلاکروہاں سے رخصت کردیا۔

کھ در بعدان صاحب نے مجھے اطلاع دی، میں نے شخ سے فوراً تفصیلی ملاقات کی کوشش کی اوران کی قیام گاہ روم نمبر سما کلارک اور همول کلامنو میں ڈھائی جہ دن میں پہنچا، ساتھ وہ صاحب بھی تھے، کا نفرنس کا آخری دن تھا، تین بج ان تمام نمائندوں نے بذر بعیہ ہوائی جہاز دہلی پہنچنا تھا جہاں صدر جمہوریہ ہند جناب فخر الدین علی احمد کے یہاں وعوت کے ایک پروگرام میں شریک ہونا تھا، شخ دہلی جانے کی تیار یوں میں معروف تھے، بوی خندہ پیشانی سے ملے اور ماحضر سے ضیافت کی جو توں کی قدیم روایت ہے۔

دوران گفتگویس نے پوچھا''سمعت انك تشاق الى مطالعه محد موعة فتاوى الشيخ الامام احمد رضا ''ميں نے سام كرآ پ قاوى الشيخ الامام احمد رضا ''ميں نے سام كرآ پ قاوى رضويه كام مطالعه كرناچاہتے ہيں اوراس كے بہت مشاق ہيں، نام سنتے ہى چرو دمك الما اور بوے مشاق اندانداز ميں انہوں نے كہا! آپ كے پاس قاوى رضويه موجود ہے؟
ميں نے كہااس وقت تونہيں مل سكے گا مكر ان شاء اللہ بہت جلد بذريعہ واك ارسال كردوں گا۔

ميرادوسراسوال تفاد كيف عرفت علمه وفضله "آپان علم

وضل سے کسے متعارف ہوئے،اس سوال سے ان کے چبر سے پرتبہم کی لہر دوڑگئی اور فرمایا!عطر بہر حال عطر بی جائناہی اسے بندشیشی میں رکھا جائے مگراس کی بھینی بھینی خوشبواہال ذوق تک پہنے ہی جاتی ہی جائی ہے، شخ نے ہمیں بتایا کہ میر سے ایک دوست کہیں سفر پر جارہ ہے تھے ان کے پاس فقاوئی رضوبی کی ایک جلد موجودتھی، میں نے جلدی جلدی میں ایک فتوئی مطالعہ کیا،عبارت کی روانی اور کتاب وسنت واقوال سلف سے دلائل کے انبار و کی کے کرمیں جیران وسشندررہ گیا اور اس ایک ہی فتوئی کے مطالعہ کے بعد میں نے بیہ رائے قائم کرلی کہ میشخص کوئی بڑا عالم اور اس ایک ہی فتوئی کے مطالعہ کے بعد میں نے بیہ رائے قائم کرلی کہ میشخص کوئی بڑا عالم اور اسے وقت کا زبر دست فقیہ ہے۔

بهرحال اس وقت میں نے الجامعة الاشرفید مبارکبور، اعظم گڑھ (یو پی،
کھارت) کاعربی میں تعارفی کتا بچہ، حاشیہ ' المحتقد المنقد' (مطبوعه استبول، ترکی)
اور ' الدولتة المکیہ' از امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ایک ایک نسخ پیش کے اور
اطمینان دلایا کہ بہت جلد قاوی رضویہ آپ تک بھنے جائے گا، اس کے بعد انہوں نے
اپی دو کتا ہیں ' صف حسات میں ممبر العلماء علی شدائد العلم' ' ' رسالة
المستر شدین للحارث المحاسی' اور چندع بی رسائل و کتا ہے عنایت فرمائے جن پر
اپنے قلم سے بیعبارت کھی ا' مدیدہ الی الاخ المحب الحبیب فی اللہ تعالیٰ
الشیخ محمد یاسین اختر الاعظمی نفع اللہ بدینہ و علمہ و اکومه
بتوفیقہ' من اخیہ عبد الفتاح ابی غدہ ۱۳۹۵/۱۰ (۱۳۹۵) فی
لکھنو'' نے (۲۸)

شيخ محمطي مرادالحمو ي الشامي رحمة الله عليه

فضیلیۃ الشیخ محمطی مراد تانی بن شیخ محمسلیم مراد ثانی بن شیخ محمطی مراد اوّل بن شیخ محمطی مراد اوّل بن شیخ محمسلیم مراد اوّل بن مراد آغا رحمهم الله تعالی، رئیج الاوّل ۱۳۳۷ه/ ۱۸رفر دری ۱۹۱۸ء کوشام کے مشہور حماد میں بیدا ہوئے تعلیم کا آغاز این چیا شیخ محمد نجیب مراد اور

اپنے والد کے پچاشیخ حسن مراد کے علاوہ شیخ حسن وندتی شحنہ کی شاگر دی ہے کیا،
۱۹۲۸ء میں حماہ کے اسکول میں داخلہ لیا جہاں پانچ سال تعلیم پائی، ۱۹۳۳ء میں اپنے چپازاد بھائی شیخ محمہ بشیر مراد کے ساتھ حماہ کے مدرسہ شرعیہ میں واخلہ لیا، یہاں شیخ محمہ تو فیق الصباغ شیرازی صدر جماعت العلماء حماۃ اور شیخ محمدزاکی دندتی وغیرہ علاء سے تین سال تعلیم حاصل کی، اس دوران شہر کی مساجد میں قائم مرادس میں مراد خاندان کے علاء بالحضوص اپنے والد کے پچاشی احمدمراد کے حلقہ درس میں بھی پڑھتے رہے اور ساتھ ہی تذریس، امامت اور خطابت شروع کی، ۱۹۳۹ء میں مدرسہ شرعیہ حماہ سے مراخ عنہ مدرسہ شرعیہ حماہ سے فراغت کے بعد مدرسہ خسر و یہ حلب میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا، قبل ازیں اس مدرسہ مراد جیسے اکا رعلاء حماہ اور شیخ محمہ العامہ حموی، شیخ عبداللہ الحلاق، شیخ صالح نعمان اور شیخ محمہ سیادی مراد جیسے اکا برعلاء حماہ تعلیم یا چکے ہتھے۔

شخ محمیلی مراد نے حصول تعلیم کے لئے حلب جانے کے اراد ہے ہے اپ فرزند کو دوسرے شہر جھیجے پر متر دد ہوئے ، آپ نے بید معاملہ مرشد کامل شخ محمد ابوالنصر خلف محصی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں پہنچایا ، ان کے حکم پر آپ کے والد آپ کو حلب بھیجے پر رضا مند ہوگئے ، ادھر مدرسد خسر ویہ نے ملک کے مختلف علاقوں کے طلبہ کے لئے آبادی کے تناسب سے نشتیں مقرر کر رکھی تھیں ، اس لئے شخ محم علی مراد کو داخلہ لینے میں وقت پیش آئی ، اتفاق سے ان دنوں شخ محم ابوالنصر خلف نقشبندی حلب کے دورہ پر تھے ، ایک دن شخ موصوف اور مقامی علماء ومشائخ کوشخ عیسی بیانونی نقشبندی رحمۃ الله علیہ نے اپنے ہاں کھانے پر مدموکیا ، شخ محمد ابوالنصر اس دعوت میں شخ محم علی مراد کو بھی مراد کو بھی مراد کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں پر موجود مدرسہ خسر ویہ کے صدر مدرس شخ مصطفیٰ باقو سے آپ کا تعارف کرایا کہ یہ جماہ میں سکونت بنے مرعلم وضل میں معروف خاندان کے فرد ہیں ، البذا اس اہم خاندان کے طالب علم کو

اپنے مدرسہ میں ضرور واخلہ ویں، چنانچہ آپ کو مدرسہ خسرویہ کے واخلہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت لگئی، مؤرخ حلب شخ محرراغب الطباخ محن سے، آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی اوراس طرح آپ کوشام کے سب سے اہم مدرسہ میں واخلہ لل گیا، شخ ابوالفتاح ابوغدہ حنی اورشخ فوزی فیض اللہ حلبی پہلے سے وہاں زرتعلیم سے، شخ محرعلی سراوان کے حلقہ احباب میں شامل ہوئے، ان علماء ومشائخ کے درمیان پہلاتھا و مشائخ کے درمیان پہلاتھا و مشافخ کے درمیان پہلاتھا و مشافعی، شخ امین اللہ عیر وخی حنی (متونی ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء)، شخ سعیدالحمال، شخ محداللہ بیدی حنی اور شخ محمد اسعدالیجی شافعی سے مختلف علوم اخذ کئے ۔ ۱۹۳۷ء میں مجدالیہ بیدی حدالہ ایس سے، آپ پرمرض سل نے شدید حملہ کیا، بیہ جبراآپ یہاں دوسر نظایاب ہوئے۔ اطلاع آپ کے والد آپ کو واپس حماہ لے آئے جہاں طویل عرصہ کے بعد آپ شرحہ کے بعد آپ بعد آپ شوعا ہوئے۔

صحت یاب ہونے کے بعد آپ نے تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کیا اور جماہ کے اکابرعلاء شخ احمد مراد، شخ محمد زاکی دند تی وغیرہ کی شاگر دی میں اپنی توجہ صول تعلیم پرمرکوزکر دی، تا آ نکہ ۱۹۳۳ء میں جامعہ الاز ہر میں داخلہ لینے کا قصد کیا، آپ کے پچا زاد بھائی شخ محمہ بشیر مراد پہلے ہی وہاں زیر تعلیم سے، ادھر آپ کے دوست شخ عبد الفتاح ابوغدہ اور شخ فوزی فیض اللہ طبی بھی ای برس مدرسہ خسر ویہ سے فارغ التحصیل ہوکر مزید تعلیم کے لئے جامعہ الاز ہر جا چکے سے، چنانچہ مینوں دوستوں نے جامعہ الاز ہر کے داخلہ امتحان میں شرکت کی اور کامیاب ہوئے، شخ محمد علی مراد نے جامعہ الاز ہر کے داخلہ امتحان میں شرکت کی اور کامیاب ہوئے، شخ محمد علی مراد نے شریعت کا لج سے رجوع کیا، ۱۹۳۵ء میں تعطیلات گزار نے وطن آئے تو آپ کی شادی آپ کے چیا شخ محمد ظافر مراد علیہ الرحمہ کی بیٹی سے انجام پائی، قاہرہ واپسی پر شادی آپ کے بچا شخ محمد ظافر مراد علیہ الرحمہ کی بیٹی سے انجام پائی، قاہرہ واپسی پر آپ المیہ کو بھی ساتھ لیتے گئے اور وہاں مکان کرا میہ پر لے کر پھر نے تعلیم جاری رکھی۔

شخ محمد الحامد نقشبندی مجددی علیه الرحمه جوتبل ازین جامعه الازهر مین تعلیم
پاچکے ہے کے توسط سے شخ محمطی مراد قیام قاہرہ کے ابتدائی ایام میں بی وہاں کے اہم
علاء ومشائخ ،''غوث العباد''جیسی اہم کتاب کے مصنف، مجدسیدہ زینب کے خطیب
شخ مصطفے حمامی (متونی ۱۹۳ اھ)، امام جلیل شخ محمد زاھد الکوثری حفی نقشبندی،
عارف بالله شخ صاحب تصافیف شخ عبدالخالق البشراوی خلوتی شافعی (متونی
عارف بالله شخ صاحب تصافیف شخ عبدالخالق البشراوی خلوتی شافعی (متونی
۱۳۲۷ه محدث جلیل وصاحب تصافیف کشرہ شخ عبداللہ صدیق الغماری مراکشی
(متونی ۱۹۹۲ء) رحمہم اللہ تعالی سے متعارف ہو چکے تھے۔

اس علمی ماحول میں شخ محم علی مراد نے تعلیم کا دوسراسال مکمل کیا اور موسم گرما کی تعطیلات گھر پرگزار نے کے لئے اپنے بچپازاد بھائی شخ محمد بشیر مراد کے ہمراہ وطن جانے کی تیاری شروع کی ، اسی دوران یو نیورٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ طلباء وعلاء کا ایک وفداس برس کج وزیارت کے لئے جائے گا، لہذا جولوگ اس میں اپنانام درج کرانا چاہیے ہوگیا تو انہیں اور اگر ان کا نام منتخب ہوگیا تو انہیں چھٹیوں کے دوران بذریعہ تاران کے گھروں میں مطلع کیا جائے گا، شخ محم علی مراد نے چھٹیوں کے دوران بذریعہ تاران کے گھروں میں مطلع کیا جائے گا، شخ محم علی مراد نے اس سفر کے لئے نام درج کرایا اور خود اپنے شہر جماہ آگئے، بچھہی دنوں بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو یو نیورٹی کے ج وفد میں شامل کرلیا گیا ہے، لہذا ضروری کا غذات کی تیاری کے لئے رجوع کریں، جب کہ اس سفر کے نصف اخراجات آپ کا غذات کی تیاری کے جامعہ الازھر کے اس جج وفد میں کل چوطلباء شامل تھے جن میں پانچ کے مصری نژاد تھے، نیز سولہ اسما تذہ بھی وفد کے ساتھ بتھے، شخ محمد زاھد الکوڑی کے سوائح مصری نژاد تھے، نیز سولہ اسما تذہ بھی وفد کے ساتھ بتھے، شخ محمد زاھد الکوڑی کے سوائح کے نام دی بین شامل شے۔

الغرض ٢ ١٩٣٧ء ميں جامعه الازهر كابيه وفد شيخ الاز ہر شيخ مصطفاع بدالرزاق (متونی ١٩٣٧ء) كى سربراہى ميں تج پرروانه ہوا، اسى برس تماہ سے شيخ محد الحامد اپنى

اہلیہ اور کمن بیٹے شخ محمود الحامد کے ہمراہ حج وزیارت پرآئے ہوئے تھے، شخ محموعلی مراد نے مکہ ملک مراد کے ہمراہ کی اوراس شہر مقدس میں آپ سے استفادہ کیا، حجمہ کی اور اس شہر مقدس میں آپ سے استفادہ کیا، حجمہ کے بعد شخ محموعلی مراد مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور روضۂ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بارحاضری دی۔ علیہ وسلم پر پہلی بارحاضری دی۔

ان دنوں مولانا احد رضا خال فاضل بریلوی رحمة الله علیه کی عربی تالیف "خسام الحرمین" کے مقرظ شخ عبدالقادر شلی طرابلسی مهاجر مدنی رحمة الله علیه (متونی ۱۹۵۹ه) مدینه منوره میں فقهاء احناف کے سرتاج سے، شخ محمعلی مرادان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان سے استفادہ کیا اور سنداجازت حاصل کی، آپ حج کے بعد واپس قاہرہ آ کر حصول تعلیم میں مشغول ہوگئے اور ۱۹۴۸ء میں شریعت کالج جامعہ الازھرے فارغ انتھیل ہوکرواپس اپنے وطن جماہ آگئے۔

ہمشیرہ سے ہوئی، الغرض بیہ بتیوں علماء وزارت تعلیم کے بخت مذریس کے لئے منتخب کرلئے گئے ، شخ محمد بشیر مراد کو دریالزور میں ، شخ وصی سلیمان اور شخ محمد بشیر مراد کو دریالزور میں ، شخ وصی سلیمان اور شخ محمد علی مراد کو حلب میں تعیناتی کے احکامات ملے۔

شخ محموعلی مراد حلب کے اسکول میں طلباء کو قرآن مجید کی تعلیم حفظ وناظرہ، تجوید، قدید، فقہ، تغییر اور حدیث کے موضوعات پر تعلیم دینے گئے، اس شہر میں ملازمت کا ایک روثن پہلویہ تفاکہ شخ محمد ابوالنصر خلف نقشہندی اپنے وطن حمص سے اکثر دورہ پر حلب تشریف لاتے، شخ محمد علی مراد آپ کی مجالس میں حاضر رہتے اور رشد و ہدایت، وعظ ویذ کیر کا کام آپ کی سر پرتی میں انجام دیتے رہے، چند ماہ بعد موسم گرما کی تعظیلات میں شخ ابوالنصر رحلت فرما گئے۔ شخ محمد علی مراو ۱۹۴۸ء سے موسم گرما کی تعظیلات میں شخ ابوالنصر رحلت فرما گئے۔ شخ محمد علی مراو ۱۹۴۸ء سے ۱۹۵۰ء تک دو برس حلب میں انجیان ترہے پھر آپ کا متاولہ حماہ میں کردیا گیا، جہاں آپ محمد مدارس میں خدمات انجام دیتے رہے اور لا تعداد تشدگان علم نے آپ سے ظاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے ہی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے بی طاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ سے بی طرف کے استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ کے اس کی میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ حماہ کے اس کی میں استفادہ کیا تھوں ہو گئے۔

اوردیکھا کہ اکثر تجاج کے لئے جج چونکہ ایک نی عبادت ہوتی ہے، بل ازیں اس کے مناسک کہ اکثر تجاج کے لئے جج چونکہ ایک نی عبادت ہوتی ہے، بل ازیں اس کے مناسک سے ان کا داسطہ نہیں ہوتا، لہذاوہ جج کی ادائی سیح طور نہیں کر پاتے، چنانچے شخ محمطی مراد ہر سال جج کے مہینوں میں حماہ کی جامع مبحد کے نظیہ جمعہ میں عمرہ اور جج وزیارت کے مسائل بیان کرتے، پھر رات کو مبحد میں مسائل جج کے لئے خصوصی مجلس منعقد کرتے، پیسلسلہ جاری رہتا حتی کہ اس بریں جج پر جانے والوں کو ضروری مسائل حفظ ہو جاتے، پھر ہر سال آپ خود جج کے لئے روانہ ہوتے اور راستہ میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مجد الحرام، عرفات، منی ہر مرحلہ پر جاج کی رہنمائی کرتے، آپ نے بیسلسلہ کے سیاسلہ

حماہ سے بھرت تک مسلسل جاری رکھا'اس طرح لا تعداد تجاج نے آپ کی رہنمائی میں مناسک جج وزیارت ادا کئے ،آپ نے ۳۵ سے زائد جج کئے۔

ای دوران شخ محمعلی مراد' جماعت رابط علماء شام " کی طرف سے حماہ شہر كے صدرينائے گئے ، ١٣٦٥ هـ ١٩٣١ مين شام بھرك اكابر علماء ومشائخ نے باہم رابط، شری احکامات کی توضیح وتشریح پر متفقه قرار دادیں منظور کرنے ، جدید مسائل پر غوروخوض، فتویٰ کے اجراء، امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کے لئے کوشش اورسیای امور میں رہنمائی کے لئے علماء کی ایک جماعت '' رابطیۃ العلماء'' قائم کی۔ ومثق کے عالم جلیل وعارف کامل شیخ محمد ابوالخیر المید انی حنفی نقشبندی مجددی رحمة الله عليه (متونى ١٣٨٠ه/١٩١١ء) اس كے يبلے مركزى صدر بنے اور ان كى وفات ك بعد صاحب" رسالته المسترفة" شيخ الاسلام محد بن جعفر كتاني رحمة الله عليه (متونی ۱۹۳۷ء) کے فرزند جلیل مفتی مالکیہ شام شخ سید محر مکی کتانی رحمۃ الله علیہ (مونی ۱۳۹۳ ما ۱۹۷۳) ای کے دوسرے مرکزی صدر ہوئے، اس جماعت نے سمار جولائی • ۱۹۵ء کوایک قرار دادمنظور کی جس میں شام کانیا آئین بنانے کی پیش کش کی اور ۱۹۵۷ء میں ملک میرسطح پرعلاء کی ایک کانفرنس منعقد کی جس میں الجزائر میں فرانس کے قتل عام پرتشویش کا اظہار کیا اور اس کی تحقیق وحل پرزور دیا، اس جماعت نے اس نوعیت کے متعدد اقد امات کئے، جب (نصیری شیعه فرقہ کے) حافظ الاسد برسراقتدارآئے توان کی حکومت نے اس جماعت کومنتشر کر دیا۔

شخ محمطی مراد حماہ شہر میں محافل درود شریف کے داعی وسر پرست بھی تھے،
ان محافل کا آغاز دمشق شہر کے عالم کبیروولی کامل شخ محمد عارف عثان خفی نقشبندی رحمة
الله علیہ (پ۲۵۸اء۔ف19۲۵ء) نے کیا، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ
ابدال شام میں سے تھے، آپ عارف کامل امام پوسف بن اساعیل نبھانی فلسطینی رحمة

شریف پڑھاجاتا، پھراساء الحنی ہے وسیلہ پرمشمل امام پوسف بن اساعیل جھانی علیہ
الرحمہ کا منظوم تھیدہ 'المرز دو جہ الغراء فی الاستغافہ باسسماء اللہ الحسنی''
اورامام بوصری رحمۃ اللہ علیہ (متونی ۱۹۲ھ) کا تھیدہ بردہ سب حاضرین مل کر بلند
آواز ہے پڑھتے ،اس کے بعد ' حسب اللہ و نعم الو کیل ''اور' یالطیف''
مقررہ تعداد میں پڑھے جاتے ، پھر محفل کے سربراہ اس کا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں تحقہ پیش کرتے ،اس کے بعد نعت خوال حضرات مولود پڑھتے ،
جس کے آخر میں سب حاضرین کھڑے ہوجاتے اور صوفیائے شاذلیہ کے طریقہ
پر باواز بلنداجماعی صورت میں ذکر اللہ کیاجاتا اور اسی پر میمفل اختمام پذریموتی۔

شيخ محماعلى مرادرحمة الله عليه كاليمعمول رباكه آپ حماه ميں شيخ محمد الحامد نقشبندي رحمة الله عليه ك زيرا بهتمام جامع مسجد مين خطبهٔ دياكرت ،اي مسجد مين روزان بعد نماز فجر درس كاسلسله بهي جاري تها، جس مين شيخ محملي مراد، شيخ عبدالحميد طهماز، شيخ محمود الریاحی ان نتیوں علاء میں ہے جس کوشنخ محمدالحامر حکم دیتے وہ اس روز درس دیتے ہموسم گر ما کی تعطیلات میں اس کا دورانیہ بڑھا دیا جا تا اوراس میں حاضرین کی تعداد بھی بڑھ جاتی، سلسلہ ١٩٦٩ء میں شخ محدالحامد کی وفات تک جاری رہا، اس کے بعد شخ محمل مراد نے درس وقد ریس، وعظ وقذ کیرکا کام آپ کی خانقاہ پر شروع کیا جودس برس سے زائد جاري ر مااورايخ عروج پر پہنچا۔ حافظ الاسد حکومت سے اہل سنت كى بير بيدارى زياده عرصه تك برداشت نه موسكي اور • ١٩٨ ء مين اس خانقاه پر بلڈوزر چلا كرشنخ محمد الحامد كمزارسميت تمام عمارات كولمبه كا دهريناه يا اورجكه كوسركارى تحويل ميس لے كروبال تجارتی مرکز تعمیر کردیا گیااور الحقه مجد کومحکمه اوقاف کے سپر دکردیا گیا۔اس برشخ محملی مرادسرکاری ملازمت سے الگ ہو گئے اور ۱۳۰۰ اھ/19۸۰ء میں ظلم وستم کی اس فضا سے اہل وعیال سمیت ہجرت کر کے مدیند منورہ جا بسے، حماہ میں حکومت کی ہر پاکردہ کشیدگی

الله عليه (متوفى ١٣٥٠ه/١٩٣١ء) كه ابهم شاكر و تقع، شيخ محمد عارف عثان وشقى عليه الرحمة عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم مين مستغرق منه، آپ نے تقريباً تمين عج كئے اوراس دوران زیادہ اوقات مدینہ منورہ میں مقیم رہتے، جہاں روضۂ اقدی کے پاس بينه كرعبادت مين مصروف رہتے ،آپ كوبار ہارسول الشصلي الله عليه وسلم كي زيارت كا شرف حاصل ہوا، پینخ مجمد عارف عثمان علیہ الرحمہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت کی مناسبت سے ہر پیرکومخل درودشریف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس محفل کا آغازآپ نے اس طرح کیا کہ دمشق میں موجودآپ کے احباب علماء ومشائخ میں ے کی ایک کے گھر پیم تھل پیر کے دن منعقد کی جاتی ، بعد میں میحفل محد میں ہونے آئی، دشق کی مساجد میں ہے کسی ایک مجد میں پیر کے دن بعد نماز فجرآ ہے کی سریری میں منعقد ہوتی ،جس میں دمشق کے اکابرعلاء ومشائخ شیخ محمد ہاشمی مالکی حسنی رحمة اللہ عليه (متوفى ١٩٦١ء) شيخ يجيُّ الصباغ رحمة الله عليه (متونى ١٩٢١ء) شيخ محم سعيد برهاني نقشبندي شاذلي رحمة الله عليه (متوفى ١٩٦٤ء) فيخ عبدالوباب صلاحي رشيدي حسيني رحمة الله عليه (متونى ١٩٢٢ء) اوران كاحباب، شاكر دومريدين شركت كرتے تھے، کچھ ہی عرصہ بعد میحفل دروشریف دمشق کی اہم مساجد میں بیک وقت مختلف علماء ومشائخ کی سریری میں منعقد ہونے لگی، شیخ محمد عارف عثان علیہ الرحمہ کی سے بیہ مبارک سلسلہ دمشق سے باہر دوسرے شہروں تک بھیلتا چلا گیا، بالخصوص حمص اور حماه شہروں میں ان کا وسیع اہتمام ہونے لگا، حماہ میں سیحفل درود شریف ﷺ محمعلی مراد کی سريرسى مين منعقد موتى تقى ، پيرعمر بحرآب جهال بھى تقيم رہاس محفل كوجارى ركھا۔ اس محفل درودشریف کاطریقه بدر کھا گیا کہ سب سے پہلے تمام حاضرین میں تبيج تقيم كى جاتين جس يرانبين درودشريف "اللهم صل على سيدنا محمد وآلبه وسلم ' پر صنے کی دعوت دی جاتی ، اس طرح اجماعی طور پر ایک لا کھ بار درود

برستور جاری رہی جتی کہ ۱۹۸۴ء میں نہ صرف شخ محمد بشیر مرادکو عائب کردیا گیا بلکہ اس شہر میں دس ہزار سے زائد افراد تل کئے گئے، اور شہر حماہ جو تین عشرہ قبل علم وروحانیت کا مرکز تھا، آج وہاں حکومت نے ایک بھی عالم ومر بی کا وجود باتی نہیں چھوڑا۔

شیخ محملی مراد نے حصول علم کے لئے عمر بھرا پنادامن بھیلائے رکھااور تصوف ورگر اسلامی علوم میں دنیا بھر کے بہت سے علماء ومشاکخ سے استفادہ کیا، آپ نے سلسلہ نقشبند بیر مجدد بیدیں شخ ابوالنصر خلف مصی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور ان کے فرزندو جانشین شخ عبدالباسط خلف نیزشخ ابوالنصر کے اہم خلفاء قطب شام شخ محمدالحامد محموی رحمۃ اللہ علیہ اور ۲ ررزیج الاول میں اسامے کوشنج عبدالرحمٰن بن محمد عبدالفتاح السباعی محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطاکی حضرت مجد دالف ثانی شخ احمد فاروقی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ تک آپ کاسلہ طریقت ہیں ہے۔

الشيخ محمد على مراد عن شيخ عبدالرحمن سباعى والشيخ محمد الحامد والشيخ عبدالباسط خلف عن الشيخ محمد ابوالنصر خلف عن بقية السلف الشيخ محمد سليم خلف (متوفى ١٣٢٨) ه) عن العارف الرباني الشيخ احمد طور زقلي تركماني حمصي عن السيخ خالد ضياء الدين كردى عشماني الشيخ خالد ضياء الدين كردى عشماني (متوفى ١٢٣٢) ه) عن الشيخ عبدالله دهلوى عن الشيخ مظهر جان جانان شهيد عن الشيخ نور محمد بدواني عن الشيخ محمد سيف الدين عن الشيخ محمد معصوم عن الامام الرباني الشيخ احمد فاروقي معصدي نقشبندي رحمهم الله تعالى السيخ احمد فاروقي سرهندي نقشبندي رحمهم الله تعالى السيخ احمد فاروقي

شیخ احد مراد نے ۲۹ ررمضان ۳۱ ۱۳ ها کوآپ کوفقه حنفی وعلم حدیث میں سند روايت اور بعدازال تمام سلاسل تصوف بالخضوص سلسله نقشهنديه مين سنداجازت عطا كي - حماه ميں واقع خانقاه رفاعيه كے سجاده نشين شيخ محمود الشقفته شافعی رحمة الله عليه (متوفی ۱۳۹۹ه) نے آپ کو مکه مرسد میں سلسله رفاعید اور حماه میں سادات خاندان کے نقیب شیخ محد مرتضی گیلانی رحمة الله علیہ نے سلسلہ قادر بیر میں خلافت عطا کی، نیز صاحب حساشيه درمختار علامرسير محدايين ابن عابدين شامى ومشقى رحمة الشعليك تجتيج علامه احمد عابدين كے او تے مفتى شام علامه سيد محد ابواليسر عابدين حنفى وشقى حسينى رحمة الله عليه (متوفى ١٩٨١ء) ، فقيه حفى في عبدالو باب دبس وزيت ومشقى سيلاني نقشبندي مجد دی رحمة الله علیه (متوفی ٩٦٩ء) ،ترکی زبان میں حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه ك موارج حيات "الروض النساضر الوردي في ترجمة الامام الرباني السرهندي " كيمصنف فقيد في في حدر الدالكوثرى دمية الدعليه محدث اعظم مراكش وصاحب تصانف كثيره علامه سيرعبدالله صديق الغماري رحمة الله عليه (متوفى ١١١١ه)، امام جلیل علامہ سیدعلوی مالکی تکی رحمۃ الله علیہ جیسے عالم عرب کے اکابر علماء ومشائخ ہے شخ محرعلی مرادرجمة الله علیه نے زندگی کے مختلف ادوار میں استفادہ کیا۔

الله على مجدوالعصر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمة الله علیه جج وزیارت کے لئے حربین شریفین حاضر ہوئے تو مکه مکر مه میں مراکش کے عارف کامل، محدث، محقق، مورخ علامه سیدعبدالحی کتانی رحمة الله علیه (متوفی ۱۳۸۲ه/۱۹۹۱ء) نے فاضل بریلوی سے مختلف علوم میں اجازت وخلافت حاصل کی، فاضل بریلوی کی عربی تصنیف "الاجازات المعنینه لعلماء بحة و المدینة" اور "علامه کتانی کی دو تصانیف" فهرس الفهارس والاثبات "اور" منح المنته فی سلسلة بعض تصانیف" فلم سیدعبدالحی

کتانی نے شیخ محمطی مراد اور ان کے دوست شیخ عبدالفتاح ابوغدہ کوعلم حدیث میں مشتر کے سندعطافر مائی۔

امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرهٔ کے خلیفہ مجاز مولا نامحم عبدالعلیم صدیق میر شخی رحمۃ اللہ علیہ اور شخ محملی مراد کے درمیان مجاز مقدس میں متعدد ملاقا تیں ہوئیں، تعلقات استوار ہوئے اور باہم مراسلت رہی، ۱۳۲۵ھ ۱۳۵۵ء میں مولانا محم عبدالعلیم صدیق سفر جج وزیارت ہو واپس تشریف لائے تو برصغیر میں تقسیم کے باعث قبل وغارت بریاضی، آپ این امیان وعیال کی خیریت سے بے خبررہ ہا، ادھر آئھوں کے مرض میں بنتلا ہوئے، جب ان مصائب سے نجات ملی تو آپ حسب معمول عالمی تبلیغی دورہ پر جلے گئے ، سنگا پور پہنچ کر ۱۳۸۸ھ میں شخ محمولی مراد کو حماہ کے پیتا پر خطاکھا جس میں مراسلت میں تا خیر کے مذکورہ اسباب کا ذکر کیا نیز اپنے دورہ کی تفصیلات سے مطلع کیا، مولا نامحم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی مراد کو ۱۳۸۸ھ کو کیا، مولا نامحم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی مراد کو ۱۳۸۸ھ دورہ کی تفصیلات سے مطلع کیا، مولا نامحم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی علی مراد کو ۱۳۸۸ھ دورہ کی میں سنداجازت مطلع کیا، مولا نامحم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی علی مراد کو ۱۳۸۸ھ دورہ کی میں سنداجازت وظافت علوم تفسیر، صدیث، فقہ، اصول، عقلی نوتی علوم، سلسلہ قادر یہ وغیرہ میں سنداجازت وظافت علوم تفسیر، صدیث، فقہ، اصول، عقلی نوتی علوم، سلسلہ قادر یہ وغیرہ میں سنداجازت وظافت عطافر مائی اوراس میں آپ کوان الفاظ سے یا دفر مایا!

"الاخ الكريم العالم الجليل والفاضل النبيل الشاب الصالح الشيخ محمد على المراد حفظه الله"

۲۳ ر ذوالحجہ ۱۳۷ هے ۱۳۷ راگست ۱۹۵۴ء بروز اتوار بعد نماز ظهر مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میر شخی نے مدینه منورہ میں وفات پائی توشخ محمطی مراد مدینه منورہ میں موجود تھے، آپ جعہ کے دن اپنے مرشد کی خیریت دریافت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ہفتہ کی شام دوبار آپ کی عیادت کی اور جب اگلے روز اتوار کے دن آپ نے وفات پائی توشخ محمطی مراد مجد نبوی شریف میں موجود تھے، اطلاع ملنے پرسید ھے آپ کی اقامت گاہ داقع نزد باب السلام پنجے، آپ کے

عسل اور تجہیز و تلفین میں شرکت کی گھر آپ کی دست ہوی کی ، اسی روز مغرب سے
ایک گھنٹہ قبل مجد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ، اس کے بعد آپ کی
جاریا کی روضہ اقدس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے لے جائی گئی ، گھرسیدنا
ابو بمررضی الله عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی الله عنہ کے پاس حاضری دینے کے بعد باب
جریل سے باہر لے جاکر جنت ابقیع پہنچائی گئی ، جہاں آپ کے بڑے بھائی مولانا
احمد مختار صدیقی رحمتہ اللہ علیہ (متونی ۱۹۳۸ء) اور شخ عبدالقادر شلمی طرابلسی رحمتہ الله
علیہ کی قبور سے ملحق اور از واج النبی صلی الله علیہ وسلم کی قبور سے شالی جانب مولانا شاہ
علیہ کی قبور سے شخی اور از واج النبی صلی الله علیہ وسلم کی قبور سے شالی جانب مولانا شاہ
محمد بلا تعلیم صدیقی کی تدفین عمل میں آئی [۲۹] ، پھر شنج محمد علی مراد نے قبر پر تلقین کی
اور تیسرے دن قل کے موقع پر باب مجیدی کے قریب حضرت شخ ضیاء الدین احمہ
قادری مدنی علیہ الرحمہ کے گھر قرآن خوانی کی مجلس منعقد ہوئی ، شخ محمر علی مراد سب
معمولات میں شریک ہوئے۔

شخ محریکی مرادشامی رحمة الله علیه نے امام احمد رضاخاں قادری بریلوی رحمة الله علیه کے خلیفہ مجاز قطب مدینه مولانا شخ ضیاء الدین احمد قادری رضوی مهاجر مدنی رحمة الله علیه سے بھی خلافت پائی اور مدینه منورہ میں آپ کے گھر میں منعقد ہونے والی محافل میلا دمیں بار ہا شرکت کی بهر دوالحجدا ۱۹۸۰ھ/ ۱۹۸۱ء کومولانا شخ ضیاء الدین احمد مدنی نے وصال فرمایا توشیخ محمطی مراد آپ کی جمیز و تکفین میں شریک ہوئے اور پھر محبد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔

حضرت غزالی زمال علامہ سیدا حدسعید کاظمی رحمة الله علیہ (متوفی ۲۰۱۱ه) الله الله علیہ (متوفی ۲۰۱۱ه) الله ۱۳۰۱ه) خلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم مندمولانا شاہ مصطفے رضا خال قادری بریلوی رحمة الله علیہ (متوفی ۲۰۱۳ه/۱۹۸۱ء) حج وزیارت کے لئے تجاز مقدس حاضر ہوئے تو شخ محملی مراد آپ سے فیض یاب ہوئے ، پھرمولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی علیہ شخ محملی مراد آپ سے فیض یاب ہوئے ، پھرمولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی علیہ

الرحمه کے فرزند جلیل مولا نافضل الرحن قادری مدنی رحمة الله علیه (متونی ۱۳۲۳ه) ۲۰۰۲ء) کی خواہش پر حضرت غزالی زمال علیه الرحمہ نے مدینه منوره میں شیخ محمطل مرادشای علیه الرحمہ کوحدیث ودیگر علوم اسلامیہ نیز سلاسل اربعہ چشتیہ صابریہ، قادریہ، سہرور دیہ ، نقشبندیہ میں رئیج الثانی ۱۳۰۳ اھیں سنداجازت وخلافت عطافر مائی اوراس میں آپ کوان القاب سے یا دفر مایا!

"عمدة العلماء المحدثين وقدوة الفضلاء الراسخين العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمدعلى المراد المفتى الاعظم بالشام المتوطن بالمدينة المنورة".

ہندوستان کے عالم جلیل مجاہد ملت مولا نا حبیب الرحمٰن عباسی قادری رضوی،
(دھام مگر،اڑیہ، ہندوستان) رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ا ۱۹۸۱ھ/۱۹۸۱ء) خلیفہ مجاز حضرت
مفتی اعظم ہندمولا نا شاہ مصطفے رضا خال قادری بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۰۰ھ میں
مدینہ منورہ حاضر ہوئے توشیخ محمعلی مراد نے آپ سے ملاقا تیں کیس اور استفادہ کیا،
مجر ۹ رحم م الحرام ا ۱۹۰۰ھ کی رات آپ کو اپنے گھر مدعو کیا، اس موقع پرمولا نا حبیب
الرحمٰن قادری نے شیخ محمعلی مراد کو قرآن کریم، کتب احادیث صحاح ستہ حصن
مسلم قادری نے شیخ محمعلی مراد کو قرآن کریم، کتب احادیث صحاح ستہ حصن
مسلم قادری، چشتہ ، نقش بندیہ میں سندخلافت عطافر مائی۔

۱۳ رشعبان المعظم ۱۳۱۰ در کوحفرت سیداولا درسول محمد میاں قادری مار ہر وی رحمة اللّه علیه کے ارادت مند پیرمحمد شس اضحیٰ نے شخ محمد علی مرا دکو دلائل الخیرات شریف کی تحریری سندعطا فرمائی۔

شیخ محمیعلی مراد کا سلسله روایت وطریقت ایک واسطه اور تین طرق سے امام احمد رضا خاں قا دری ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے!

"الشيخ محمطى المرادعن مولانا الشيخ ضياء الدين احمد القادرى المدنى و مولانا شاه محمد عبد العليم الصديقى القادرى المدنى ومحدث المغرب علامه الشيخ سيد محمد عبد الحى الكتانى المراكشي عن الامام الشيخ احمد رضا خال قادرى محدث بريلوى رحم الله نقال" -

ا ۱۹۰۸ ار تک شخ محرعلی مراد نے جن علاء ومشائخ ہے استفادہ کیا تھا، شام کے نعت گوشاع شخ میا تھا، شام کے نعت گوشاع شخ میاء الدین صابونی شاعر طیب نے ان علاء ومشائخ کے اساء گرامی کو ۱۹۸ اشعار کی صورت میں قصیدہ میں منظوم کیا، اس میں مولانا عبدالعلیم صدیقی ، مولانا ضیاء الدین مدنی اور مولانا حبیب الرحلن قادری کا ذکر ہے۔

شخ محم على مراد، فقيد حفى ، مدرس ، مربى ومرشداور عاشق رسول صلى الله عليه وسلم تے،آپ نے تعنیف وتالف کی بجائے تدریس وتربیت پرزیادہ توجدی،آپ نے دوتین مختصر کتب تصنیف کیس جوابھی تک شائع نہیں ہوئیں۔ شخ ناصر البانی (متوفی 1999ء) نے قیام ومثق کے دوران مسلک اہل سنت وجماعت، تقلیدامام اعظم اور تعلیمات تصوف اسلامی کوخیر باد کہہ کروہابیت اختیار کرکے اس کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے علماء شام نے ہی زبان وقلم سے ان کے اعتر اضات اور شکوک وشبہات کا از الد کیا، شخ البانی نے ترک تقلید کی مہم چلائی تو شخ عیسی بیا نونی رحمت اللہ علیہ کے فرزند عالم جليل شيخ احد عز الدين بيانوني رحمة الله عليه (متوفي ١٩٥٥ هـ/١٩٤٥) كي خواہش پر شخ محد الحام حوى رحمة الله عليے في ١٩٢٨ء مين تقليد كے جواز رمختر مكر جامع كتاب "لزوم اتباع مذاهب الائمة حسماللفوضي الديدية" كلهي جس يريث محملي مراد نے تائیدی دستخط کئے، اس کتاب کے متعدد اڈیشن شائع ہوئے۔ علاوہ ازیں شیخ عبدالحميد طهما زحنق نے شخ محد الحامد كے سوائح حيات يركتاب مرتب كرنے كا تهيد كيا تو شیخ محرعلی مراد نے مواد کی فراہمی میں ان کی بھر پور مدد کی، یہ کتاب'' شیخ محمد الحامد رحمة

علامه محدث فقيد سيدا براميم الخليفة حنى شافعى الاحسائی
 علامه شخ احمد مهدى حداد خفى ،حلب
 محقق شخ الرواية شخ محمر بن عبدالله الرشيد خفى ،مصنف "امداد الفتاح""
 محقق، شخ الحديث علامه محمد عبدالحكيم شرف قاورى، استاد جامعه نظاميه رضويه، لاهور

ہے آپ کے فرزندو حید شخ محمد سلیم مراد ثالث (امام و خطیب ریاست العین)

شخ محموعلی مراد کی شاد کی این چیا شخ محمد ظافر مراد علیہ الرحمہ کی دختر ہے ہوئی،

جن سے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بیدا ہوئے، آپ کے فرزندشخ محمد سلیم مراد ثالث نے

د بی علوم کی تحمیل کی اور اب متحدہ عرب امارات کی ریاست العین میں امام و خطیب

ہیں، شخ محموعلی مراد ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ سمیت مستقل طور پر مدینہ منورہ میں قیام

ہیں، شخ محموعلی مراد ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ سمیت مستقل طور پر مدینہ منورہ میں قیام

ریاستوں میں مقیم تھے، جیسا کہ آپ کے ایک بھائی شخ عبد القادر مرادراس الخیمہ میں

مراد دبئ میں اور آپ کے بہنوئی شخ و ھی سلیمان غاوجی شارجہ میں تھے، اس لئے ان

مراد دبئ میں اور آپ کے بہنوئی شخ و ھی سلیمان غاوجی شارجہ میں تھے، اس لئے ان

مراد دبئ میں اور آپ کے بہنوئی شخ و ھی سلیمان غاوجی شارجہ میں تھے، اس لئے ان

مراد دبئ میں اور آپ موسم گرما کی تعطیلات میں ہر سال مدینہ منورہ سے عرب
امارات تشریف لے جاتے۔

معلوم رہے کہ شخ وصی سلیمان غاوجی حنفی البانی ثم الد مشقی هظه الله تعالی متعدد کتب کے مصنف ہیں جیسا کہ ۴۵ صفحات پر مشمل آپ کی تصنیف ''کلمت علمیة هادیة فی البدعة واحکامها'' اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے، جس میں بدعت کی تعریف، اقسام اوران کے بارے میں شرعی احکامات پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اس کا پہلااڈیشن ۱۳۱۲ اے ۱۹۹۱ء میں مکتبہ امام مسلم بیروت لبنان نے شائع کیا۔

الله علیہ' کے نام سے مکتبہ دارالقلم دمشق نے ۱۹۷۰ء میں شائع کی بیٹنے محمطی مراد نے مسلک اہل سنت کی تا ئید میں لکھی گئی دیگر مصنفین کی بعض کتب کی اشاعت میں مالی معاونت کی۔

فضیلۃ الشیخ مفتی محریلی مراداس دور میں عالی اسناد کے حامل معدودے چند علماء میں سے مصے، البندا آپ سے علماء میں سے مصے، البندا آپ سے خلافت پائی یا آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، آپ سے اخذ کرنے والے چند مشاہیر کے اساء گرامی میں ہیں۔

که محدث حجاز ، عارف کامل ، صاحب تصانیف کشره علامه سیدمحمد بن علوی مالکی هنی ، مکه مکرمه (متونی ۱۳۲۵ ۱۳۲۵)

سلسله شاذلیه کے معروف پیرطریقت شخ محمد مشام بن شخ محمد سعید برهانی حنقی، وشق محقق مبلغ داکٹر محمد ضیاء الدین نقشبندی شافعی کردی مصری، استاد جامعه الاز ہر قاہرہ (متوفی ۱۳۲۱ه/۲۰۰۱ء)

🖈 محدث محقق علامه شخ و اکثر احرمعبه عبد الکریم مصری ،استاد جامعه الاز هر قاهره

🖈 علامەنقىيەشخ دھىي سلىمان غاد جىخنى دىشقى،استاد جامعەشار جە

الم علامه واكثر محد فواد البرازي مهاه

🖈 محدث محقق علامه شخ احمد مختار رمزی حنی مصری ، قاہرہ

🖈 ۋاكىزىچەتونىقى بخزوى،دىشق

🖈 علامه سيدمحر بن جعفر الكتاني رحمة الله عليه كے بوتے ،علامه سيدمحر حز والكتاني ، دشق

محدث جلیل علامہ سید عبد العزیز الغماری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۹۷ء)
کے فرزند علامہ سیدعبد المغیث الغماری ، مراکش

🖈 شخ عبدالفتاح ابوغده جلبي رحمة الله عليه كے فرزند شخ سلمان ابوغده خفی

1999ء کے اواخر میں شخ محر علی مراد شدید علیل ہو گئے تو آپ کے چھوٹے بھائی شخ سعدالدین مراد حفظ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ سے سے اپنے پاس جدہ لے گئے، جہاں پچھ عرصہ آپ کا علاج جاری رہائین زیادہ افاقہ نہ ہوا، آپ نے اپنے معائی سے فرمایا کہ شاید میرا آخری وقت آپہنچا لہذا علاج معالجہ کو چھوڑ واور مجھے واپس مدینہ منورہ پہنچانے کی فکر کرو کہ کہیں میری زندگی کی آخری سائس مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ہی نہ نکل جائے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی تمنا پوری نہ ہو، چنانچے آپ کا علاج موقوف کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا، جہاں آپ کی صحت قدرے بحال ہونے گئی ہمی موت کی تمنا پوری نہ شخ خوسلیم مراد نے دیکھ بھال کے لئے آپ کو متحدہ امارات لے جانے کا قصد کیالیکن مراد نے دیکھ بھال کے لئے آپ کو متحدہ امارات لے جانے کا قصد کیالیکن

آپ رضا مند نه ہوئے ، ٢٦ رشی کوآپ نے گھر میں محفل ذکر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم

منعقدی جوآپ کی زندگی کی آخری محفل تھی۔

پہر مرکی مطابق ۲۱ رصفر ۱۳۱۱ھ بروز منگل بوقت گیارہ ہے دن مدینہ منورہ بیس آپ کی قیام گاہ پر آپ کا وصال ہوا، چند ہی کھوں میں آپ کے وصال کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور آپ کے احباب وعقیدت مند نماز جنازہ میں شرکت کے لئے آنے گئے، مدینہ منورہ ائیر پورٹ اور شہر مقدس میں داخل ہونے والی مرکزی شاہر اہیں لوگوں اور گاڑیوں سے بھر گئیں، اہل ججاز، شامی، پاکستانی، ہندی ہر نسل کے لوگ آپ کے آخری دیدار کے لئے جوق در جوق پہنچنے گئے، مقامی قوانین کی مغرب مجد نبوی شرکت کے برقس آپ کو علماء ومشارکنے نے گھر بربی شسل دیا، بجہیز و تنفین کی اور اسی روز بعد نماز مغرب مجد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں جم غفیر نے شرکت کی، جولوگ تا خیر سے پہنچے وہ جنت ابقی جمین آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور وہیں پرنماز جنازہ ادا کی ، جولوگ تا خیر سے پہنچے وہ جنت ابقی جمین آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور وہیں پرنماز جنازہ ادا کی ، جولوگ تا خیر سے پہنچے وہ جنت ابقی جمین آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور وہیں پرنماز جنازہ ادا کی ، جولوگ تا خیر سے پہنچے وہ جنت ابقی جمین آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور

نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا اور آپ کے بلندی درجات کے لئے دعا کی، رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ۔[ ۳۰]

مفتی اعظم دمشق حضرت العلا مداشیخ الدکتورعبدالفتاح البزم
دومفتی اعظم دمشق حضرت العلا مداشیخ الدکتورعبدالفتاح البزم
دومشی کی بعض لوگوں نے امام احدرضا کے مؤتمر (کانفرنس) میں شرکت
سے مجھےروکنا چاہا کدان کے عقا کہ سی خینیں ہیں اور یہ کدان کے پیروکار (پاکستانی)
برعقیدہ اور برعتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ہیں نے شیخ کی تصانیف پڑھی ہیں اوروہ
جو بات کرتے ہیں ولیل سے کرتے ہیں اوران کے عقا کدومعمولات وہی و کھے جو
اہل شام کے ہیں، اس لئے اس مؤتمر میں شرکت کرنے سے کوئی امر مجھے مانع نہیں
ہے، باوجوداس کے بعض فروعی معاملات میں دلائل کے ساتھ میں خود بھی شیخ سے
اختلاف رکھتا ہوں، لہندا میں اس محفل میں باوجود آخر وقت تک ان کے منع کرتے
رہنے کے حاضر ہوا۔

امام احدرضا کی خصوصیت میں نے بید یکھی، وہ جو بھی بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کرتے ہیں،خواہ اختلاف رائے کا اظہار کررہے ہوں یا موافقت کا۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کوہم اہل شام حرف آخر سجھتے ہیں لیکن جب میں نے رڈ المحتار کی عبارات پرش کی تحقیقات کا مطالعہ کیا تو آپ کی تحقیقات قابل شخسین پائیں، جہال اختلاف کرتے ہیں وہاں تھوں دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور جہال علامہ شامی سے موافقت کرتے ہوئے ان کے دلائل پر مزید دلائل کا اضافہ کرتے ہیں تو فقہ حفی کے اصول اور جزئیات پران کی دسترس اور موضوع پران کے مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، یدان کی ہوئی خوبی ہے۔

بین الاقوای سطح پرعلمی ادارول میں امام احدرضا رحمہ اللہ تعالی پر مزید تحقیقی مقالہ جات کھوائے جائیں تا کہ امت مسلمہ آپ کے افکار و خیالات سے استفادہ

الامام احناف علامه الشيخ احمد بن عبد الحليم الشامي علامه الشيخ السيد احرسعيد كأظمى محدث ملتاني رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٥٢/ رمضان السبارك ٢ - ١٣ ١ ١٥ / ١٣ رجون ١٩٨٦ ع) خليف بحازمفتى اعظم مندمولا نامصطف رضا خال قادری بریلوی (متوفی ۱۲/مرم الحرام ۲۰۰۱ه/۱۲ رنومبر ۱۹۸۱ء) بن امام احدرضا قادرى بريلوى (متوفى ٢٥ رصفر المظفر ١٣٨٠ ١٥ مراكتوبر ١٩٢١ء) رحمة الله تعالى عليهم کے وصال کے بعد ۱۸ ارجون ۱۹۸۱ء کوراقم الحروف (خلیل احمد) جامعہ انوار العلوم (قدیم) کچری روڈ ملتان میں مولانا نور احدریاض (ناظم دفتر) ہے بغرض ملاقات حاضر ہوا تو انہوں نے دوران گفتگو بتایا که علامه سیداحد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کے سب ے آخری خلیفہ مجاز ملک شام کے ایک عالم دین ہیں، پھر انہوں نے جامعہ کا رجشر د کھایا جس میں نمبرا ۲۰۱/۸ کے تحت درج ذیل نام اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ " فضيلة العلامه الثيخ احمد بن الثينج عبدالحليم الثامي امام الاحناف مدير الا وقاف شام،

はこうしまれたのできるということとうことできない

White was the street of the second of the se

しゃしょうしんしょうしょうかんかんかんと

mandam had Sanday by grown and a finish to

When the state of the state of

the second of the Committee Carried

۲۵ روجب المرجب ۲ ۱۲۰۰ اه، ۱۳۵ (۳۵)

ر سلے۔ جن لوگوں نے آپ پراعتر اضات کئے ہیں،ان کی اصلیت اور حقیقت تحقیق

بن لولوں نے آپ پراعتر اضات کئے ہیں،ان ی اصلیت اور تقیقت میں طلب ہے (اصل موادو ما خذہ موازنہ کئے بغیروہ قابل قبول نہیں ہو سکتے)'' (m)

علامہ دکتو رعد نان در ولیش ، استاذ معہد الاسلامی دمشق

"میں نے گزشتہ کی صدیوں کے مجددین کرام کی نگارشات کا مطالعہ کیا ہے
لیکن جب امام احمد رضا کی تصانف نظر سے گزریں تو میں نے محسوں کیا کہ امام
موصوف کا تجدیدی تصنیفی کام ان سب پر بھاری ہے، ان کی تحقیقات، تصنیفات اور
عقائد ومعمولات کومملکت شام کے علاء قدر کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں'۔ (۳۲)

فضیلۃ الشیخ الد کتو رالسید شہاب الدین فرفور حسنی شامی

''سوریا(شام) کے سلمان امام احمد رضا کوایک بڑا نقیمہ، مجہداور مجد دہجھتے
ہیں، کیونکہ انہوں نے فقہ کی بڑی بڑی کتابوں سلم الثبوت اور علامہ شام کے فقاو کی پر
اورا ہے ہی دیگر کئی کتابوں پر حاشیہ اور تعلیقات تحریر کی ہیں، ہمارے ملک شام میں
جب سے امام احمد رضا کی تصانیف متعارف ہو کیں ہیں، ہرکوئی ان کی کتب کی طرف
رجوع کر رہاہے''۔ (۳۳)

فضیلۃ الشیخ العلامۃ الاستاذ احمدسامرالقبائی، دمشق

''میں امام احمد رضا ہے سب ہے پہلے اس وقت متعارف ہوا جب عرب
کایک عالم اور فاضل ڈاکٹر محمد حازم محفوظ مصری کے لکھے ہوئے مقالات اور تصانیف کا
مطالعہ کیا اور شخ احمد رضا پرایم فیل کا مقالہ'' امام احمد رضا، شاعر آعربیا''پڑھا، مجھے ایسالگا
کہ یکوئی عرب شاعر ہے، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ تدرکے شہر بریلی کے شاعر ہیں تو تعجب
کی انتہا نہ رہی کہ مجمی ہوتے ہوئے بھی بیا یک بہت بڑے عربی شاعر ہیں''۔ (۳۳)

4.

مآخذ ومراجع

ا-الف\_زركلى، خيرالدين: الاعلام، ج٢، بيروت، دارالعلم للملايين، ١٩٩٩/١٣٩٩، ص٢٠ ب-كاله، عمررضا: مجمم المولفين، ج١، بيروت، داراحياءالتراث، (سن طباعت ندارد)، ص١١ ج-محمطيع، نزار الباظنة، الحافظ: تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البحري، الجزءالاول، ومثق، دارالفكر، ٢٠ ١٩٨٦/١٣٠، ص٣٣٣

۲-مسعود احد، دُ اکثر محد: امام احدرضا اور عالم اسلام، کراچی، اداره تحقیقات امام احدرضا، ۱۸۳/۱۹۸۳ م ۱۸۳

۳-الف\_زر کلی، خیرالدین: الاعلام، ج۲، ص۴۴ ب-کاله، عمر رضا: مجم المولفین، ج۳، ص۱۳

ج مصطبح، نزاراباظية، الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البجري،الجزءالاول، ص ٥٠٣

٧ - مسعودا حمد، وْ اكْتْرْجُمه: امام احمد رضا اور عالم اسلام، ص ١٨١

۵-امام الدهر، حافظ العصر، مفسر، محدث، فقیہ، لغوی، مفتی، عابدوزاہدشنج محد بدرالدین بن یوسف بن بدرالدین الحسنی کھنی الده شقیہ بلغوی، مفتی، عابدوزاہدشنج محد بررالدین الحسنی کھنی الده شقی رحمۃ الله علیہ ۲۵ ۱۱ ایر ۱۸۵۰ علی دهش (شام) میں پیدا ہوئے، آپ کوسی بخاری اور صحیح مسلم مع سنداور متن حفظ تھی، علوم اسلامیہ میں متون کے ہیں بزراد اشعار بھی زبانی یا دیتے، آپ نے اپنی زندگی کو قد ریس اور عبادت کے لئے وقف فرمادیا تفایطاتی کثیر آپ نے فیض یاب ہوئی، مولا ناشخ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ الله علیہ آپ کے تفایل کئیر آپ نے فیض یاب ہوئی، مولا ناشخ ضیاء الدین احمد مدنی این المتحد میں شامل ہیں، مولا ناضیاء الدین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ علامہ بدرالدین شامی علیہ الرحمہ ادب کی وجہ ہے مجد نبوی شریف کے باب رحمت میں کھڑے ہوکرصلو ق وسلام پڑھا کرتے تھے، علماء دیو بند کے سرخیل مولوی رشیدا حمد گنگوهی (م کھڑے ہوکرصلو ق وسلام پڑھا کرتے تھے، علماء دیو بند کے سرخیل مولوی رشیدا حمد گنگوهی (م ہسلال کھڑے کے فاصل میلا دو قیام کوفیل میلا دو تیام کوفیل میلا دو تیام کوفیل میلا دو تیام کوفیل میلا کھی المحد نظری مطبع بلالی پریس ساؤ مورد ، من طباعت ندارد میں تاطبعہ نظری مطبع بلالی پریس ساؤ مورد ، من طباعت ندارد میں المحد نظری مطبع بلالی پریس ساؤ مورد ، من طباعت ندارد میں المحد نظری مطبع بلالی پریس ساؤ مورد ، من طباعت ندارد میں 10 میں مطبع بلالی پریس ساؤ مورد ، من طباعت ندارد ، میں درج ہے۔

۱۳۲۹ ہیں مدینہ منورہ میں مقیم ہندوستان کے دوعلاء مولا نااحم علی قادری رامپوری، ومولا نا عمرکم کے اللہ پنجابی نے قول گنگوهی کاعربی ترجمہ کرکے استفتاء کی صورت میں وشق شام میں محدث سیدمجر بدرالدین حنی (م۱۳۵۴ھ/۱۳۵۹ء) کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اس کے مفصل جواب کے لئے اپنے شاگرو خاص علامہ محمود آفندی عطار وشقی رحمة الله علیہ (م ماس ۱۳۹۳ھ) کو تھم دیا، علامہ عطار نے قول گنگوهی کا مفصل رداکھا جو 'استجاب القیام عندذ کر ولا دنہ علیہ الصلو ہ والسلام' کے عنوان سے دشق کے ماہنامہ ''الحقائق' 'شارہ محرم مسااھ میں شائع ہوا۔ تقریباً سارے علوم اسلامیہ میں آپ کی تصانیف ہیں، تاریخ علاء مشق فی القرن الرابع عشر البحر می، الجزء الاول میں چوالیس کتابوں کے نام درج ہیں (ص دمشق فی القرن الرابع عشر البحر می، البحزء الاول میں وصال فرمایا۔
دمشق فی القرن الرابع عشر البحر می، البحزء الاول میں وصال فرمایا۔
دمشق فی القرن الرابع عشر البحر می، البحزء الاول میں وصال فرمایا۔

تفصیل کے لئے دیکھئے۔ ا- دشقی، سیدمحرصالح، فرفور: شخ محر بدرالدین حنی کماعرفت، دشق، دارالا مام الی حنیف، ۲ ۱۹۸۰ اول

۲-آل الرشيد، محمد عبدالله: محدث الشام العلامه السيد بدرالدين حنى، رياض، مكتبه الامام الشافعي، ۱۳۱9/۱۹۹۸، اول

۳-نقشبندی، دُاکْرُ محمد عبدالسّار: تذکره حضرت محدث دکن، لامور،المسّاز پبلی کیشنز، ۱۳۱۹ه/۱۹۹۸، ص۳۰۵

٣- محمر مطيع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البحري ،الجزء الاول ، ص ٢ ٢ ٢ تا ١٩٨٢

۵- محر بهاء الدین شاه: عنوان مقاله فاصل بریلوی اور علماء مرداد، مشموله، معارف رضا (ما بنامه)، کراچی ،شاره اگست ۲۰۰۰ و ۲۰

٧- رانا الميل احمد انوار قطب مدينه الا جور ، مركزي مجلس رضا ، ٨ ١٨٠ هـ ، ١٦٢

٢-الف\_ زركلى، خيرالدين: الاعلام، جي، ص٨٢

ب مرمطيع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البجري ، الجزء الثاني ،

٤-معوداجد، واكثر حجر: الم احررضا اورعالم اسلام، ص١٨١٧

٨-الف\_ الجيوري، كامل سلمان: معم الشعراء، الجزء الرابع، بيروت، وارالكتب العلميه،

٢٠- الف \_ كاله عمر رضا: مجم المؤلفين ، ج١٢ من ٢٣٧ ب محمطيع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البحري، الجزء الاول، ٢١-مسعوداحد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٩٠ ٢٢-الف\_زركلى، خيرالدين: الاعلام ج2، ص٨٢ ب مديدي الازهري ممتازاحمه: حالات مصنف شيخ محود العطار بشموله ، ذكرولاوت خيرالا نام صلى الله عليه وسلم .....اردور جمه .....استحباب القيام عندذ كرولا دية عليه الصلوة والسلام لاجور، رضا اكيدى، ١٠٠١ ء، ص ١٥٦٨ ج-كاله، عمررضا: معجم المولفين، ج١٦٥، ص١٢٨ د محمطيع بزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر البجري، الجزء الثاني م ٥٩٧ ٢٣-مسعودا حد، واكثر محد: امام احدرضا ادرعا لم اسلام، ص١٨٣ ٢٧- الف كاله عمر رضا: مجم المؤلفين، ج١٣، ص٢٢٠ ب محمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علما و مشق في القرن الرابع عشر الجرىء الجزءالاول عس١٩٦ ٢٥-مسعودا حد ، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام ، ص ١٨٨ ٢٦- مُحدِ مطبع، نزار اباظنة ، الحافظ: تاريخ علاء ومثق في القرن الرابع عشر البحري، الجزء الثاني، 41444100 ٣٤-مسعوداجر، واكثر محر: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٩ ٢٨ - الف \_آل الرشيد ، محرعبدالله: محدث الشام العلامه السيد بدرالدين حنى ، ص٠١ ب مصاحی، لیمین اخر: امام احد رضا ارباب علم ودانش کی نظر میں، کراچی، مکتبه رضوبیه، INDUINIO :, 1994 ب فتشبندي واكرم محرعبدالسار: تذكره حضرت محدث وكن ، ص٢٣٦ ج نقشبندی، و اکثر محمد عبدالستار : تذکره حضرت محدث وکن، لامور،المتاز پلی کیشنز، MAL 1994/21414 د\_مقاله نگار: حافظ محمد ادريس، مشموله، ترجمان القرآن (مابنامه)، لا مور، جلد ١٢٣: شاره ٥، محرم

rolo (prompler 文人為此前しましている ب- زركل، خرالدين: الاعلام، ج١، ص٢٢ ج-كاله عمررضا: مجم المؤلفين ، ج٨ ، ص ٢٦١ ٩-مسعوداتد، واكرمحد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص١٤٨ ١٠-الف-كاله عمر رضا: معجم المؤلفين ، ج ١٩٥٥ ب محمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علاء دمثق في القرن الرابع عشر البجري،الجزءالاول،ص اا-مسعوداحد، وْاكْرْجَد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص١٨١ ١٢-الف\_كاله ،عمررضا: مجم المؤلفين ، ج ١١،ص • ٢٥ ب محمطيع، نزاراباظية،الحافظ: تاريخ علاء دمشق في القرن الرابع عشر البجري،الجزءالاول،ص ١٦- مسعودا حد، و اكثر محر: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٠ ١٦٠-الف- بريلوى، امام احدرضاخال، الدولة المكيه بالمادة الغييه، نام مترجم ندارد، كرا جي، المكتبه ، كهناؤ ماركيث نيونهام روده عاده/ ١٩٥٥ء جل ٥٠٥ ب يحمطيع، زاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البجرىءالجزءالثالث بصا٨ 10-مسعوداجر، واكر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص 2 كا ١٧-ب مجمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البجري، الجزءالاول، ١٥-مسعوداحد، واكر محد: امام احدرضا أورعا لم إسلام، ص ١٨٥ ١٨- الف\_ زر كلي، خير الدين: الاعلام، ج٢، ص ١٣١ ب- كاله عمر رضا: معجم المولقين ، ج • ا م ٣٠٠ ج محمطيع، نزار اباظمة ، الحافظ : تاريخ علاء دمثق في القرن الرابع عشر البحري ، الجزء الاول ، 19-مسعودا حد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٤

١١١١ه/مئ ١٩٩٤ء، ص٥٥٦٣١

۳۰ - انصاری،عبدالحق: فضیلة اشیخ محمالی مرادشامی، حیمونبی (ضلع چکوال)، بهاءالدین زکریا لائبربری،۱۳۲۴ه/۱۰/۱۰ میرا۲۹۳

۳۱ - ما بهنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی، شاره ۴۷، جلد ۲۵، جمادی الثانی ۱۳۲۷ ه/ جون ۴۰۰۵، ۳۵ ک ۳۲ - ما بهنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی، شاره ۴۷، جلد ۲۵، جمادی الثانی ۲۳۱ ه/ جون ۲۰۰۵، ۳۵ ک ۳۳ - ما بهنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی ( پاکستان ) شاره ۵، جلد ۲۷، رئیج الثانی

٢٠٠١ه/مني ٢٠٠٧ء ص

٣٣- ما بنامه "معارف رضا" كرا جي ( پاكستان) شاره ٥، جلد ٢٧، ربيع الثاني ١٣٢٧هم مني

LUPIFTOOY

٣٥ - يا دداشت احقر خليل احمد رانا

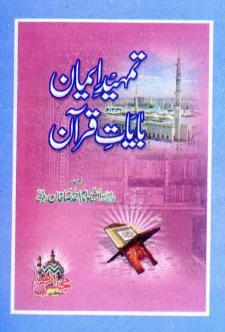







B-19جاويدپارک شادباغ لامور